

# مور الشوبة الشوبة



سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| 4  | نام:                         |
|----|------------------------------|
| 4  | بسم الله نه لکھنے کی وجہ:    |
| 4  | زمانه تزول اور اجزاءِ سوُره: |
|    | تاریخی پس منظر:              |
| 6  | عرب کی تشخیر:                |
| 7  | غَزوهُ تبوك:                 |
| 13 | مسائل و مباحث:               |
| 16 | د کوء ا                      |
| 22 | رگوع۲                        |
| 29 | دگوع۳                        |
| 33 | دگوع۳                        |
| 39 | ر <b>كو</b> ءههر             |
| 46 | ر <b>کو</b> ۶۶               |

| 51 | ••••••••••••••••••                      | رکوء،   |
|----|-----------------------------------------|---------|
| 63 | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | رکو۹۸   |
| 74 | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | رکو۹۶   |
| 79 | •••••                                   | رکو۱۰   |
| 86 |                                         | دكوعاا  |
| 90 |                                         | ركو١٢٤  |
| 98 | 0                                       | رکو۳۳   |
| 11 | 0                                       | رکو۱۳۶  |
| 13 | 5                                       | رکوء۵   |
| 14 | 0                                       | رکو ۱۲۶ |

### نام:

یہ سورہ دوناموں سے مشہور ہے۔ ایک التوبہ دوسرے البراءَۃ۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہلِ ایمان کے قصوروں کی معافی کاذکر ہے۔ اور براءۃ اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے برگ الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔

# بسم اللهنه لكضن كي وجه:

اس سورہ کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس کے متعدد وجوہ مفسرین نے بیان کیے ہیں جن میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ مگر صحیح بات وہی ہے جو امام رازی نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قر آن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جول کا توں لینے اور جبیبا دیا گیا تھا ویساہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط و اہتمام سے کام لیا گیا ہے۔

# زمانه مزول اور اجزاء سوره:

"بيه سوره تين تقريرون پر مشمل ہے:

پہلی تقریر آغازِ سورہ سے پانچویں رکوع کے آخر تک چلتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذی القعدہ سن ۹ هجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُس سال حضرت ابو بکر اُلو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی اور حضور نے فوراً سید ناعلی گوان کے پیچھے بھیجا تا کہ جج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرزِ عمل تجویز کیا گیاتھا اس کا اعلان کر دیں۔
دوسری تقریرر کوع ۲ کی ابتد اسے رکوع ۹ کے اختمام تک چلتی ہے اور بیر جب ۹ هجری یا اس سے بچھ پہلے
نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا
گیا ہے اور اُن لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو نفاق یاضعف ایمان یا شستی و کا ہلی کی وجہ سے
راہِ خدامیں جان ومال کازیاں بر داشت کرنے سے جی چرار ہے تھے۔

تیسری تقریر رکوع • اسے شروع ہو کر سورۃ کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور یہ غزوہ ہوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس میں متعدد طکڑے ایسے بھی ہیں جو انہی ایام میں مختلف مواقع پر اُترے اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو یکجا کر کے ایک سلسہ تقریر میں منسلک کر دیا۔ مگر چو نکہ وہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی سلسلہ واقعات سے متعلق ہیں اس لیے ربطِ تقریر میں کہیں خلل نہیں پایاجا تا۔ اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ ، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر زجر و تو نیخ، اور اُن صادق الا بمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معانی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں سپچ تو تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے بازر ہے تھے۔

نزولِ ترتیب کے لحاظ سے پہلی تقریر سب سے آخر میں آنی چاہیے تھی، لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی سب سے مقدم تھی، اس لیے مُصحَف کی ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے رکھااور بقیہ دونوں تقریروں کو موئخر کر دیا۔

# تاریخی پس منظر:

زمانہ نزول کی تعیین کے بعد ہمیں اس سورہ کے تاریخی پس منظر پر ایک نگاہ ڈال کینی چاہیے۔جس سلسلہ ّ

واقعات سے اس کے مضامین کا تعلق ہے اس کی ابتدا صلح حد کیبیہ سے ہوتی ہے۔ حدیبیہ تک چھ سال کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ اس شکل میں رو نماہو چکا تھا کہ عرب کے تقریباً ایک تہائی حصہ میں اسلام ایک منظم سوسائیٹی کا دین ، ایک مکمل تہذیب و تدیّن ، اور ایک کامل با اختیار ریاست بن گیا تھا۔ حدیبیہ کی صلح جب واقع ہوئی تو اس دین کو یہ موقع بھی حاصل ہو گیا کہ اپنے انزات نسبتہ زیادہ امن واطمینان کے ماحول میں ہر چہار طرف بھیلا سکے۔ اس کے بعد واقعات کی رفتار نے دوبڑے راستے اختیار کیے جو آگے چل کر نہایت اہم نتائج پر منتہی ہوئے۔ ان میں سے ایک کا تعلق عرب سے تھا اور دوسرے کا سلطنت ِ روم سے۔

# عرب کی تسخیر:

عرب میں حدیدیہ کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار کی گئیں ان کی بدولت دوسال کے اندر ہی اسلام کا دائر ہ اُٹر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبر دست ہو گئی کہ پر انی جاہلیت اس کے مقابلہ میں بے بس ہو کررہ گئی۔ آخر کار جب قریش کے زیادہ پر جوش عناصر نے بازی ہرتی و کیھی تو انہیں مقابلہ میں بے بس ہو کررہ گئی۔ آخر کار جب معاہدے کو توڑ ڈالا۔ وہ اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کے بعد ان کو سنجھلنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اچانک مکہ پر حملہ کر کے رمضان سن ۸ ھجری میں اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد قدیم جابلی نظام نے آخری حرکت مذہو می گئین کے میدان میں کی جہاں ہوازِن ، ثقیف، نَظر ، جُشُم اور بعض دو سرے جاہلیت پرست قبائل نے اپنی ساری طاقت لا کر جھونک دی تا کہ اُس اصلاحی انقلاب کو بعض دو سرے جاہلیت پرست قبائل نے اپنی ساری طاقت لا کر جھونک دی تا کہ اُس اصلاحی انقلاب کو روکیں جو فتح مکہ کے بعد شکمیل کے مرحلے پر پہنچ چکا تھا۔ لیکن سے حرکت بھی ناکام ہوئی اور حنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اسے اب دارالاسلام بن کر رہنا ہے۔ اس واقعہ پر بوراا یک

سال بھی نہ گزرنے پایا کہ عرب کا بیشتر حصہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور نظام جاہلیت کے صرف چند پر اگندہ عناصر ملک کے مختلف گوشوں میں باقی رہ گئے۔ اس بھیجہ کے حد کمال تک پہنچنے میں اُن واقعات سے اور زیادہ مد د ملی جو شال میں سلطنت روم کی سرحد پر اُسی زمانہ میں پیش آرہے تھے۔ وہاں جس جر اُت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۱۳ ہز ارکاز بردست لشکر لے کر گئے اور رومیوں نے آپ کے مقابلہ پر آنے سے پہلو تہی کر کے جو کمزوری دکھائی اس نے تمام عرب پر آپ کی اور آپ کے دین کی مقابلہ پر آنے سے پہلو تہی کر کے جو کمزوری دکھائی اس نے تمام عرب پر آپ کی اور آپ کے دین کی دھاک بھادی اور اس کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوک سے واپس آتے ہی حضور کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے اور وہ اسلام واطاعت کا اقرار کرنے گئے۔ چنانچہ اسی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ آخ اُن مُر اللہ وَالْفَتْحُ وَرَ اَیْتَ النَّاسَ یَکُ خُلُونَ فِئ کے نومی ادا فوج در میں داخل ہور ہے ہیں "۔

# غَزوهُ تبوك:

رومی سلطنت کے ساتھ کشکش کی ابتدافتے مکہ سے پہلے ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیدیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو و فود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے ان میں سے ایک شال کی طرف سر حد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیرِ اثر تھے۔ ان لوگوں نے ذات الظّل (یا ذات اطلاح) کے مقام پر اس و فد کے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا اور صرف رئیس و فد کعب بن مُمَیر غِفَارِی پی کر واپس آئے۔ اسی زمانہ میں حضور نے بُصریٰ کے رئیس شرخییل بن عمروکے نام بھی دعوت اسلام کا بیغام بھیجا تھا، مگر اس نے آپ کے ایکی حارث بن مُمیر کو قتل شر حبیل بن عمروکے نام بھی دعوت اسلام کا بیغام بھیجا تھا، مگر اس نے آپ کے ایکی حارث بن مُمیر کو قتل

کر دیا۔ بیر ئیس بھی عیسائی تھااور براہِ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا۔ ان وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولی سن ۸ هجری میں تین ہزار مجاہدین کی ایک فوج سر حد شام کی طرف جھیجی تا کہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پر امن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جر اُت نہ کریں۔ یہ فوج جب مَعَان کے قریب بہنچی تو معلوم ہوا کہ شُر حبیل بن عمروایک لاکھ کالشکرلے کر مقابلہ پر آرہاہے،خود قیصر روم حمص کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کی قیادت میں ایک لا کھ کی مزید فوج روانہ کی ہے۔ لیکن ان خو فناک اطلاعات کے باوجو د ۳ ہزار سر فروشوں کا بیہ مختصر دستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور مُؤتَہ کے مقام پر نثر حبیل کی ایک لا کھ فوج سے جا تكرايا۔ اس تهوّر كا نتيجہ يه ہونا چاہيے تھا كه مجاہدين اسلام بالكل پس جاتے، ليكن سارا عرب اور تمام شُر ق اُوسط بیہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ ایک اور ۳۳ کے اِس مقابلہ میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آسکے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو ، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی، جو کسری کے زیرِ اثر تھے، اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ ہز اروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بنی سُلَیم (جن کے سر دار عباس بن مِر د اس سُلَمَی نصے) اور اَشْجِع اور غَطَفان اور ذُبیان اور فزارَ ہ کے لوگ اسی زمانہ میں داخل اسلام ہوئے۔اور اسی زمانہ میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر فَروَہ بن عَمرو الجُذامی مسلمان ہوا جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبر دست ثبوت دیا کہ گر دوپیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ قیصر کو جب فَر دَہ کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں گر فتار کر اے اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا کہ دو چیز وں میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ یاتر کِ اسلام جس کا نتیجہ میں تم کونہ صرف رہا کیا جائے گابلکہ تمہیں اپنے عہدے پر بھی بحال کر دیا جائے گا، یا اسلام جس کے نتیجہ میں تنہیں سزائے موت دی جائے گی۔انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیااور راہِ

حق میں جان دے دی۔ یہی واقعات تھے جنہوں نے قیصر کو اُس"خطرے" کی حقیقی اہمیت محسوس کر ائی جو عرب سے اُٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہاتھا۔

دوسرے ہی سال قیصر نے مسلمانوں کو غزوۂ مُؤتۂ کی سزادینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے ماتحت غَسّانی اور دوسرے عرب سر دار فوجیں انٹھی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے۔ آپ ہر وفت ہر اُس چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی خبر دار رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا مخالف اثریڑ تا ہو۔ آپ نے ان تیاریوں کے معنی فوراً سمجھ لیے اور بغیر کسی تامل کے قیصر کی عظیم الثان طافت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر ذرہ برابر بھی کمزوری د کھائی جاتی توسارا بنابنایاکام بگڑ جاتا۔ ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت، جس پر مُخنین میں آخری ضرب لگائی جاچکی تھی، پھر جی اُٹھتی۔ دوسری طرف مدینہ کے منافقین ، جو ابوعامر راہب کے واسطے سے غَسان کے عیسائی بادشاہ اور خود قیصر کے ساتھ اندرونی سازبازر کھتے تھے، اور جنہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں پر دین داری کا پر دہ ڈالنے کے لیے مدینہ سے متصل ہی مسجد ضرار تغمیر کرر کھی تھی، بغل میں چھُرا گھونپ دیتے۔ سامنے سے قیصر، جس کا دبد بہ ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد تمام دور ونز دیک کے علاقوں پر جیما گیا تھا، حملہ آور ہو جاتا۔ اور ان تین زبر دست خطروں کی متحدہ پورش میں اسلام کی جیتی ہوئی بازی یکا یک مات کھا جاتی۔ اس لیے باوجو د اس کے کہ ملک میں قحط سالی تھی، گر می کا موسم پورے شباب پر تھا، فصلیں کنے کے قریب تھیں، سوار بوں اور سروسامان کا انتظام سخت مشکل تھا، سرماییہ کی بہت کمی تھی اور دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کا مقابلہ درپیش تھا، خدا کے نبی نے یہ دیکھ کر کہ یہ دعوتِ حق کے لیے زندگی وموت کے فیصلہ کی گھڑی ہے،اسی حال میں تیاری جنگ کا اعلانِ عام کر دیا۔پہلے تمام غزوات میں تو حضور کا قاعدہ تھا کہ آخروفت تک کسی کونہ بتاتے تھے کہ کدھر جاناہے اور کس سے مقابلہ درپیش ہے، بلکہ

مدیئے سے نکلنے کے بعد بھی منزل مقصود کی طرف سیدھاراستہ اختیار کرنے کے بجائے پھیر کی راہ سے تشریف لے جائے بھیر کی راہ سے تشریف لے جاتے تھے۔لیکن اس موقع پر آپ نے بیہ پر دہ بھی نہ رکھا اور صاف صاف بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے۔

اس موقع کی نزاکت کو عرب میں سب ہی محسوس کر رہے تھے۔ جاہلیتِ قدیمہ کے بیچے کھیے عاشقوں کے لیے یہ ایک آخری شعاع اُمید تھی اور رُوم و اسلام کی اس ٹکر کے نتیجہ پر وہ بے چینی کے ساتھ نگاہیں لگائے ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد پھر کہیں سے اُمید کی جھلک نہیں د کھائی دینی ہے۔ منافقین نے بھی اپنی آخری بازی اسی پر لگادی تھی اور وہ اپنی مسجدِ ضر اربنا کر اس انتظار میں تھے که شام کی جنگ میں اسلام کی قسمت کا یانسه پلٹے تواد ھر اندرونِ ملک میں وہ اپنے فتنہ کا عَلم بلند کریں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے تمام ممکن تدبیریں بھی استعال کر ڈالیں۔اد ھر مومنین صاد قین کو بھی پورااحساس تھا کہ جس تحریک کے لیے ۲۲سال سے وہ سر بکف رہے ہیں ، اس وقت اس کی قسمت ترازومیں ہے،اس موقع پر جر أت د کھانے کے معنی پیرہیں کہ اس تحریک کے لیے ساری د نیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے ، اور کمزوری د کھانے کے معنی بہ ہیں کہ عرب میں بھی اس کی بساط اُلٹ جائے۔ چنانچہ اسی احساس کے ساتھ ان فدائیانِ حق نے انتہائی جوش وخروش سے جنگ کی تیاری کی۔ سروسامان کی فراہمی میں ہر ایک نے اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمانؓ ااور حضرت عبد الرحمٰن ؓ بن عوف نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ حضرت عمرؓنے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر ؓ نے اپنی ساری یو نجی نذر کر دی۔ غریب صحابیوں نے محنت مز دوری کر کر کے جو پچھ کمایالا کر حاضر کر دیا۔ عور توں نے اپنے زیور اُتار اُتار کر دے دیے۔ سر فروش والنٹیروں کے لشکر کے لشکر ہر طرف سے اُمنڈ اُمنڈ کر آنے شروع ہوئے اور انہوں نے تقاضا کیا کہ اسلحہ اور سواریوں کا انتظام ہو تو ہماری جانیں قربان

ہونے کو حاضر ہیں۔ جن کو سواریاں نہ مل سکیس وہ روتے سے اور اپنے اخلاص کی بے تاہوں کا اظہار اس طرح کرتے سے کہ رسول پاک کا دل بھر آتا تھا۔ یہ موقع عملًا ایمان اور نفاق کے امتیاز کی کسوئی بن گیا تھا، حتی کہ اسلام کے ساتھ آدمی کے تعلق کی صدافت ہی مشتبہ ہو جی کہ اسلام کے ساتھ آدمی کے تعلق کی صدافت ہی مشتبہ ہو جائے۔ چنانچہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے دَورانِ سفر میں جو جو شخص پیچے رہ جاتا تھا صحابہ کرام نبی صلی جائے۔ چنانچہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے دَورانِ سفر میں حضور برجستہ فرماتے سے کہ دعوہ فان یک فید اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیتے سے اور جو اب میں حضور برجستہ فرماتے سے کہ دعوہ فان یک فید خید فسید کھی کہ اللہ بکہ وان یک غیر ذلک فقد ۱ دا حکم اللہ صند۔" جانے دو، اگر اس میں کچھ محملائی ہے تو اللہ اسے پھر تمہارے ساتھ لا ملائے گا اور اگر کچھ دو سری حالت ہے تو شکر کرو کہ اللہ میں جھوٹی رفاقت سے تمہیں خلاصی بخش "

رجب سن ۹ هجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۳۰ ہزار مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جن میں دس ہزار سوار تھے۔ اونٹول کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی گئی آد می باری باری سوار ہوتے سے۔ اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت مستزاد۔ مگر جس عزم صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیااس کا ثمرہ تبوک پہنچ کر انہیں نقذ مل گیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے تابعین نے مقابلہ پر آنے کے بجائے اپنی فوجیں سرحدسے ہٹالی ہیں اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے کہ اس سے جنگ کی جائے۔ سیرت نگار بالعموم اس واقعہ کو اس انداز سے لکھ جاتے ہیں کہ گویاوہ خبر ہی سرے سے غلط نکلی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی افواج کے اجتماع کے متعلق ملی تھی۔ حالا نکہ دراصل واقعہ یہ تھا کہ قیصر نے اجتماع افواج شروع کیا تھا، لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی مقابلہ پر بہنچ گئے تواس نے سرحدسے فوجیں ہٹا لینے کے سواکوئی چارہ نہ پایا

۔ غزوہُ مُوُتہ میں ساہز ار اور ایک لا کھ کے مقابلہ کی جو شان وہ دیکھے چکا تھااُس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود نبی گی قیادت میں جہاں ۴ سہز ار فوج آرہی ہو وہاں وہ لا کھ دولا کھ آدمی لے کر میدان میں آجاتا۔

قیصر کے یوں طرح دیے جانے سے جو اخلاقی فتح حاصل ہو ئی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر كافى سمجھا اور بجائے اس كے تبوك سے آگے بڑھ كر سرحد شام ميں داخل ہوتے ، آپ نے اس بات کوتر جیجے دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی و حربی فوائد حاصل کر لیں۔ چنانچہ آپ نے تبوک میں ۲۰ دن ٹھیر کر اُن بہت سی جھوٹی جھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے در میان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیر انژ رہی تھیں، فوجی دباؤ سے سلطنت اسلامی کا باجگذار اور تابع امر بنالیا۔ اس سلسلہ میں دُومَةُ الجَندَل کے عیسائی رئِس اُگیدِ ربن عبد المالک کندی ، اَیلہ کے عیسائی رئیس یوحیّا بن رُوّبہ ، اور اسی طرح مئنا، جَرَباءاور اَذرُح کے نصر انی رؤساء نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینہ کی تابعیت قبول کی اور اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اسلامی حدود اقتدار براہِ راست رومی سلطنت کی سرحد تک پہنچے گئے اور جن عرب قبائل کو قیاصر ہُروم اب تک عرب کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے، اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلہ پر مسلمانوں کا معاون بن گیا۔ پھر اس کاسب سے بڑا فائدہ بیہ ہوا کہ سلطنت روم کے ساتھ ایک طویل کشکش میں اُلچھ جانے سے پہلے اسلام کو عرب پر اپنی گرفت مضبوط کر لینے کا پورامو قع مل گیا۔ تبوک کی اس فتح بلا جنگ نے عرب میں ان لو گوں کی کمر توڑ دی جو اب تک جاہلیت قدیمہ کے بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے تھے، خواہ وہ علانیہ مشرک ہوں یا اسلام کے پر دہ میں منافق بنے ہوئے ہوں۔ اس آخری مایوسی نے ان میں سے اکثر و بیشتر کے لیے اس کے سوا کوئی جارہ نہ رہنے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں اور اگر خو د نعمت ایمانی سے بہرہ ورنہ بھی ہوں تو کم از کم ان کی آئندہ نسلیں بالکل اسلام میں جذب ہو جائیں۔اس

کے بعد جو ایک برائے نام اقلیت نثر ک و جاہلیت میں ثابت قدم رہ گئ، وہ اتنی بے بس ہو گئِ تھی کہ اُس اصلاحی انقلاب کی پیمیل میں کچھ بھی مانع نہ ہو سکتی تھی جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا۔

# مسائل ومباحث:

اس پس منظر کو نگاہ میں رکھنے کے بعد ہم بآسانی اُن بڑے بڑے مسائل کا احصاء کر سکتے ہیں جو اس وقت در پیش تھے اور جن سے سورۂ توبہ

# میں تغرض کیا گیاہے:

(۱) اب چونکہ عرب کا نظم ونسق بالکلیہ اہلِ ایمان کے ہاتھ میں آگیا تھا اور تمام مزاحم طاقتیں بے بس ہو چکی تھی، اس لیے وہ پالیسی واضح طور پر سامنے آجانی چاہیے تھی جو عرب کو مکمل دارالا سلام بنانے کے لیے اختیار کرنی ضروری تھی، چنانچہ وہ حسبِ ذیل صورت میں پیش کی گئ:

الف۔ عرب سے شرک کو قطعًا مٹا دیا جائے اور قدیم مشر کانہ نظام کا کلی استیصال کر ڈالا جائے تا کہ مرکزِ اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے اور کوئی دو سرا عضر اس کے اسلامی مزاج میں نہ توخلل انداز ہو سکے اور نہ کسی خطرے کے موقع پر اندرونی فتنہ کا موجب بن سکے۔اسی غرض کے لیے مشرکین سے براءًت اور ان کے ساتھ معاہدوں کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔

ب۔ کعبہ کا انتظام اہل ایمان کے ہاتھ میں آجانے کے بعد یہ بالکل نا مناسب تھا کہ جو گھر خالص خدا کی پر ستش کے لیے وقت کیا گیا تھا اس میں بدستور شرک ہو تارہے اور س کی تولیئت بھی مشر کین کے قبضہ میں رہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ کعبہ کی تولیت بھی اہل توحید کے قبضہ میں رہنی چاہیے اور بیت اللہ کے حدود میں شرک و جاہلیت کی تمام رسمیں بھی بزور بند کر دینی چاہییں ، بلکہ اب مشرکین اس گھر کے حدود میں شرک و جاہلیت کی تمام رسمیں بھی بزور بند کر دینی چاہییں ، بلکہ اب مشرکین اس گھر کے

قریب پھٹکنے بھی نہ پائیں تا کہ اس بنائے ابر اہیمی کے آلودۂ شرک ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔
ج۔عرب کی تمدنی زندگی میں رسوم جاہلیت کے جو آثار ابھی تک باقی تھے ان کا جدید اسلامی دور میں جاری رہنا کسی طرح درست نہ تھا اس لیے ان کے استیصال کی طرف توجہ دلائی گئی۔ نسی کا قاعدہ ان رسوم میں سب سے زیادہ بدنما تھا اس لیے اس پر براہِ راست ضرب لگائی گئی اور اسی ضرب سے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ بقیہ آثار جاہلیت کے ساتھ انہیں کیا کرناچا ہیے۔

(۲) عرب میں اسلام کا مشن پایہ جمیل کو پہنچ جانے کے بد دوسرااہم مرحلہ جوسامنے تھاوہ یہ تھا کہ عرب کے باہر دین حق کا دائر کا اثر کا تا بھیلا یا جائے۔ اس معاملہ میں روم وایران کی سیاسی قوت سب سے بڑی سدِ راہ تھی اور ناگزیر تھا کہ عرب کے کام سے فارغ ہوتے ہی اس سے تصادم ہو۔ نیز آگے چل کر دوسر نے غیر مسلم سیاسی و تمر تی نظاموں سے بھی اِسی طرح سابقہ پیش آنا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب کے باہر جو لوگ دین حق کے بیرو نہیں ہیں ان کوخود مختار انہ فرماں روائی کو بزور شمشیر ختم کر دو تا آنکہ وہ اسلامی اقتدار کے تابع ہو کر رہنا قبول کرلیں۔ جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے ان کو اختیار ہے کہ ایمان لائیس یانہ لائیس، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر اپنا تھم جاری کریں اور انسانی سوسائیٹیوں کی زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمر اہیوں کو خلق خدا پر اور ان کی آنے والی نسلوں پر زبر دستی مسلّط کرتے رہیں۔ زیادہ جس آزادی کے استعال کا انہیں اختیار دیا جاسکتا ہے وہ بس اسی حد تک ہے کہ خود اگر گمر اہر رہنا چا ہے بیں تو رہیں، بشر طیکہ جزیہ دے کر اسلامی اقتدار کے مطبع بنے

(۳) تیسر ااہم مسکلہ منافقین کا تھا جن کاساتھ اب تک وقتی مصالح کے لحاظ سے چیثم یوشی و در گذر کا معاملہ کیا جارہا تھا۔ اب چونکہ بیر ونی خطرات کا دباؤ کم ہو گیا تھا بلکہ گویا نہیں رہا تھا اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے اور وہی سخت برتاؤ اِن چھپے ہوئے منکرین حق کے ساتھ بھی ہو جو کھلے منکرین حق کے ساتھ ہو تاہے۔ چنانچہ یہی پالیسی تھی جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانہ میں سُوَیلم کے گھر میں آگ لگوادی جہال منافقین کا ایک گروہ اس غرض سے جمع ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو نثر کت جنگ سے بازر کھنے کی کوشش کرہے، اور اسی پالیسی کے تحت تبوک سے واپس تشریف لاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلاکام یہ کیا کہ مسجد ضرار کوڈھانے اور جلا دینے کا حکم دے دیا۔

(۴) مو منین صادقین میں اب تک جو تھوڑا بہت ضعف عزم باقی تھا اس کا علاج بھی ضروری تھا، کیونکہ اسلام عالمگیر جدو جہد کے مرحلے میں داخل ہونے والا تھا اور اس مرحلہ میں، جبکہ اسلیے مسلم عرب کو پوری غیر مسلم دنیاسے گرانا تھا، ضعف ایمان سے بڑھ کر کوئی اندرونی خطرہ اسلامی جماعت کے لیے نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر سستی اور کمزوری دکھائی تھی ان کو نہایت شدت کے ساتھ ملامت کی گئی، پیچیے رہ جانے والوں کے اِس فعل کو کہ وہ بلاعذر معقول بیچیے رہ گئے بجائے خود ایک منافقانہ طرزِ عمل، اور ایمان میں ان کے ناراست ہونے کا ایک بین ثبوت قرار دیا گیا، اور آئندہ کے لیے مان فقانہ طرزِ عمل، اور ایمان میں ان کے ناراست ہونے کا ایک بین ثبوت قرار دیا گیا، اور آئندہ کے لیے وری صفائی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اعلائے کلمۃ اللہ کی جدو جہد اور کفر واسلام کی کشکش ہی وہ اصلی کسوٹی ہے جس پر مومن کا دعوائے ایمان پر کھا جائے گا۔ جو اِس آویزش میں اسلام کے لیے جان و اصلی کسوٹی ہے جس پر مومن کا دعوائے ایمان پر کھا جائے گا۔ جو اِس آویزش میں اسلام کے لیے جان و مال اور وقت و محنت صرف کرنے سے جی چرائے گا اس کا ایمان معتبر ہی نہ گا اور اس پہلے کی کسر کسی دوسرے نہ ہی عمل سے پوری نہ ہو سکے گی۔ ان امور کو نظر میں رکھ کر سورۂ توبہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس

### دكوعا

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَهَدُتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ فَسِيْحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ اَشْهُرِوَّ اعْلَمُوٓ النَّكُمْ خَيْرُمُعْجِزِي اللهِ ۗ وَانَّ اللهَ مُغْزِى انْكُفِرِيْنَ ﴿ وَاذَانٌ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْآكَبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِئَ ءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَ رَسُولُهُ ۗ فَإِنْ تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ تَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوٓا الَّاكُمْ غَيْرٌ مُعْجِزِي اللهِ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَنَابٍ الِيْمِ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَهَلْتُهُمْ مِينَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْعًا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِثُوا اللِّهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ لِآنَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٢ فَإِذَا انْسَلَخَ الْاَشُهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلْتُنْمُوهُمْ وَخُنُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَتَوُا الزَّكُوةَ فَحَدُّوا سَبِيلَهُمْ لِآنَ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللهِ ثُمَّ ٱبْلِغُهُ مَا مَنَهُ لَٰ ذٰلِكَ بِأَنَّاهُمُ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿

### رکوع ۱

1 اعلان بر أت ہے اللہ اور اُس كے رسُول كى طرف سے اُن مشر كين كو جن سے تم نے معاہدے كيے عصابدے كيے معاہدے كيے معاہدے كيے معاہدے كيا تھے۔ 2 پس تم لوگ ملك ميں چار مہينے اور چل پھرلوق اور جان ركھو كہ تم اللہ كوعاجز كرنے والے نہيں ہو، اور بير كہ اللہ منكرين حق كورُ سواكرنے والا ہے۔

اطلاعِ عام ہے اللہ اور کے رسول گی طرف سے جج اکبر کے دن 4 تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشر کین سے بری الذمّہ ہے اور اُس کا رسول مجھے۔ اب اگرتم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے اور جو منہ کھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی ، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری شنادو، بجزاُن مشر کین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھراُنہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کو کی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ، توایسے لوگوں کے ساتھ تم مجھی مُدتِ معاہدہ تک وفاکرو کیونکہ اللہ متقبول ہی کو پہند کرتا ہے۔ 5

پس جب حرام مہینے گزر جائیں <sup>6</sup> تو مشر کین کو قبل کروجہاں پاؤاور انہیں بکڑواور گھیر واور ہر گھات میں اُن کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگروہ توبہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں توانہیں چھوڑ دو۔ <sup>7</sup> اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشر کین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کرتمہارے پاس آنا چاہے ﴿ تاکہ اللّٰہ کا کلام سُنے ﴾ تو اُسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللّٰہ کا کلام سُن کے بھر اُسے اس کے مامن تک پہنچادو، یہ اِس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ <sup>8</sup> ھا

### سورةالتوبةحاشيهنمبر: 1 ▲

جبیبا کہ ہم سورہ کے دیباچہ میں بیان کر چکے ہیں ، یہ خطبہ رکوع ۵ کے آخر تک سن 9 هجری میں اس وقت نازل ہوا تھاجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ ان کے پیچیے جب بیہ نازل ہواتو صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ اسے ابو بکر کو بھیج دیجیے تا کہ وہ حج میں اس کو سنا دیں۔لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اہم معاملہ کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا، اور ساتھ ہی ہدایت فرمادی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد حسب ذیل جار باتوں کا اعلان بھی کر دیں: (۱) جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہو گاجو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔(۲) اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔(۳) بیت اللہ کے گر دبر ہنہ طواف کرنا ممنوع ہے۔ (۴) جن لو گوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ باقی ہے ، یعنی جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں ، ان کے ساتھ مدتِ معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔ اس مقام پریہ جان لینا ضروری بھی فائدے سے خالی نہ ہو گا کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج سن ۸ ھجری میں قدیم طریقے پر ہوا۔ پھر سن ۹ ھجری میں بیہ دوسراجج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیااور مشر کین نے اپنے طریقے پر۔اس کے بعد تیسر احج سن ٭ الصجری میں خالص اسلامی طریقہ پر ہو ااوریہی وہ مشہور حج ہے جسے ججۃ الو داع کہتے ہیں۔ نبی صلی اللّٰد علیه وسلم پہلے دو سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے۔ تیسرے سال جب بالکل شرک کا استیصال ہو گیا تب آپ صلی الله علیه وسلم نے حج ادا فرمایا۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 2 🛕

سورہ انفال آیت ۵۸ میں گزر چکاہے کہ جب شہبیں کسی قوم سے خیانت (نقض عہد اور غدّاری) کا اندیشہ ہو تو علی الاعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف بھینک دو اور اسے خبر دار کر دو کہ اب ہماراتم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے۔اس اعلان کے بغیر کسی معاہد قوم کے خلاف جنگی کارروائی شروع کر دیناخو د خیانت کامر تکب ہوناہے۔اسی ضابطہ اخلاقی کے مطابق معاہدات کی منسوخی کا یہ اعلان عام ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیاجو عہد و بیان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف ساز شیں کرتے رہے تھے، اور موقع یاتے ہی یاس عہد کو بالائے طاق رکھ کر دشمنی پر اتر آتے تھے۔ یہ کیفیت بنی کنانہ اور بنی ضَمرہ اور شاید ایک آ دھ اور قبیلہ کے سوا باقی تمام ان قبائل کی تھی جو اس وفت تک شرک پر قائم تھے۔ اس اعلان براءت سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود گویا عملًا خلاف قانون ( Outlaw) ہو گیا اور ان کے لیے سارے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی، کیونکہ ملک کاغالب حصہ اسلام کے زیر حکم آچکا تھا۔ بیالوگ تواپنی جگہ اس بات کے منتظر تھے کہ روم و فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و فات یاجائیں تو یکا یک نقض عہد کر کے ملک میں خانہ جنگی بریا کر دیں۔لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کی ساعت منتظرہ آنے سے پہلے ہی بساط ان پر اُلٹ دی اور اعلان براءت کر کے ان کے لیے اس کے سوا کوئی جارہ کارباقی نہ رہنے دیا کہ یا تولڑنے پر تیار ہو جائیں اور اسلامی طاقت سے ٹکرا کر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، یاملک جھوڑ کر نکل جائیں، یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اور اپنے علاقہ کو اس نظم و ضبط کی گرفت میں دے دیں جو ملک کے بیشتر حصہ کو پہلے ہی منضبط کر چکا تھا۔ اس عظیم الثان تدبیر کی پوری حکمت اسی وقت سمجھ میں آسکتی ہے جبکہ ہم اس فتنہ ارتداد کو نظر میں رکھیں جو اس واقعہ کے ڈیڑھ سال بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملک کے مختلف گوشوں میں بریا ہوااور جس نے اسلام کے نوتغمیر

قصر کو لیکفت متزلزل کر دیا۔ اگر کہیں سن ۹ هجری کے اس اعلان براءت سے شرک کی منظم طاقت ختم نہ کر دی گئی ہوتی اور پورے ملک پر اسلام کی قوت ضابطہ کا استیلاء پہلے ہی مکمل نہ ہو چکا ہوتا، توار تداد کی شکل میں جو فتنہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے آغاز میں اُٹھا تھا اس سے کم از کم دس گنی زیادہ طاقت کے ساتھ بغاوت اور خانہ جنگی کا فتنہ اٹھتا اور شاید تاریخ اسلام کی شکل اینی موجودہ صورت سے بالکل ہی مختلف ہوتی۔ سورة التوبة حاشیہ نمبر: 3 ۸ سورة التوبة حاشیہ نمبر: 3 ۸

یہ اعلان • اذی الحجہ سن ۹ هجری کو ہوا تھا۔ اس وقت • اربیج الثانی سن • اهجری تک چار مہینہ کی مہلت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس دوران میں اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کرلیں۔ لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں ، ملک جچوڑ ناہو تو اپنی جائے پناہ تلاش کرلیں ، اسلام قبول کرناہو توسوچ سمجھ کر قبول کرلیں۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 4 🔼

یعنی ۱۰ ذی الحجہ جسے یوم النحر کہتے ہیں۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ ججۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے حاضرین سے یو چھایہ کونسادین ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یوم النحر ہے۔ فرما یا طفہ ایوم الحج الکرکا دن ہے "۔ حج اکبر کا لفظ حج اصغر کے مقابلہ میں ہے۔ اہل عرب عمرے کو حجھوٹا حج کہتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں وہ حج جو ذوالحجہ کی مقررہ تاریخوں میں کیا جاتا ہے، وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 5 🛆

یعنی بیربات تقویٰ کے خلاف ہو گی کہ جنھوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے ان سے تم عہد شکنی کرو۔ اللّٰد کے نز دیک پیندیدہ صرف وہی لوگ ہیں جو ہر حال میں تقویٰ پر قائم رہیں۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 6 🛕

یہاں حرام مہینوں سے اصطلاحی اشہُر حرُم مر اد نہیں ہیں جو حج اور عُمرے کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں ۔ بلکہ اس جگہ وہ چار مہینے مر اد ہیں جن کی مشر کین کو مہلت دی گئی تھی۔ چو نکہ اس مہلت کے زمانہ میں مسلمانوں کے لیے جائزنہ تھا کہ مشرکین پر حملہ آور ہوجاتے اس لیے انہیں حرام مہینے فرمایا گیا ہے۔ سورة التوبة حاشیه نمبر: 7 ۸

یعنی کفروشرک سے محض تو بہ کر لینے پر معاملہ ختم نہ ہو گا بلکہ انہیں عملاً نماز قائم کرنی اور زکوۃ دینی ہوگ۔
اس کے بغیریہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا ہے۔ اسی آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کے زمانہ میں استدلال کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے فتنہ برپاکیا تھا ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم اسلام کے منکر نہیں ہیں، نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، مگر زکوۃ نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام کو بالعموم یہ پریشانی لاحق تھی کہ آخر ایسے لوگوں کے خلاف تلوار کیسے اٹھائی جاسکتی ہے؟ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ہمیں توان لوگوں کو چھوڑ دینے کا تھم صرف اس صورت میں دیا گیا تھا جبکہ یہ شرک سے تو بہ کریں، نماز تعلیم کریں اور زکوۃ دیں، مگر جب یہ تین شرطوں میں سے ایک شرط اُڑائے دیتے ہیں تو پھر انہیں ہم کیسے حصور دیں۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 8 🛕

یعنی دوران جنگ میں اگر کوئی دشمن تم سے درخواست کرے کہ میں اسلام کو سمجھناچا ہتا ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے امان دے کر اپنے ہاں آنے کا موقع دیں اور اسے سمجھائیں، پھر اگر وہ قبول نہ کرے تواسے اپنی حفاظت میں اس کے ٹھکانے تک واپس پہنچا دیں۔ فقہ اسلامی میں ایسے شخص کو جو امان لے کر دارالاسلام میں آئے مُستامن کہا جاتا ہے۔

### ركو۲۶

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهُدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهٖۤ إِلَّا الَّذِيْنَ عَهَدُتُّمُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفَمَا اسْتَقَامُوا نَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوا لَهُمْ لِآنَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيْكُمْ إِلَّا وَّ لَا ذِمَّةً لَيُرْضُوْنَكُمْ بِأَفُوا هِمْ وَ تَأْبِي قُلُوبُهُمْ ۚ وَ أَكُثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ إِشْتَرَوْا بِأَيْتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيُلًّا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ لَا يَرْقُبُوْنَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَّ لَا ذِمَّةً ۗ وَ أُولَبِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوا الصَّلُولَةَ وَاتَوُا الزَّكُولَةَ فَالْحُوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْايْتِ لِقَوْمِ يَتَعْلَمُوْنَ ١ وَإِنْ تَكَثُّوٓا آيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوٓا اَبِتَّةَ انْكُفُر النَّهُمُ لَآ اَيْمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ عَالَا ثُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا تَّكَثُوٓا أَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَنَءُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمُ مُّ وَمِنِيْنَ ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِآيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُ كُمْ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِصُدُوْرَ قَوْمِ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ وَيُنْهِبُ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۚ وَيَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى مَنَ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ أَمْ حَسِبْتُمُ أَنْ تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَا رَسُوْلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ شَ

### رکوع ۲

اِن مشر کین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کسے ہو سکتا ہے۔۔۔۔ بجز اُن لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، ﴿9 ﴿ توجب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقبول کو پیند کر تا ہے۔۔۔ مگر اِن کے سوا دو سرے مشر کین کے ساتھ کوئی عہد کسے ہو سکتا ہے جبکہ اُن کا حال ہے ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تونہ تمہارے معاملہ میں کسی قرابت کا کھاظ کریں نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا ۔وہ اپنی زبانوں سے تم کوراضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دِل ان کے انکار کرتے ہیں 10 اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ 11 انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کرلی \* 12 ﴿ بھر اللہ کے راستے میں سدِّراہ بن کر کھڑے ہوگئے، 13 بہت بُرے کرتُوت شے جو بیلوگ کرتے رہے۔

کسی مومن کے معاملہ میں نہ یہ قرابت کالحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا۔اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ پس اگر یہ تو بہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور جانے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ 14 اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو گفر کے علمبر داروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاید کہ چھر تلوار ہی کے زور سے کی وہ باز آئیں گے۔ 15

کیاتم نہ لڑو گے 16 ایسے لو گول سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسُول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیاتم ان سے ڈرتے ہو؟ اگرتم مومن ہو تواللہ

اِس کازیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے الرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سز ادلوائے گا اور انہیں ذلیل وخوار کرے گا اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب پچھ جانے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یو نہی جھوڑ دیے جاؤگے حالا نکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے ﴿اس کی راہ میں ﴾ جال فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سواکسی کو جگری دوست نہ بنایا 18 ، جو پچھ تم کرتے ہواللہ اس سے باخبر ہے۔ گا

# سورةالتوبةحاشيهنمبر: 9🛕

لعنی بنی کنانه اور بنی خزاعه اور بنی ضمره

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 10 🔺

یعنی بظاہر تو وہ صلح کی شرطیں طے کرتے ہیں مگر دل میں بدعہدی کا ارادہ ہو تاہے اور اس کا ثبوت تجربے سے اس طرح ملتاہے کہ جب تبھی انہوں نے معاہدہ کیا توڑنے ہی کے لیے کیا۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 11 ▲

یعنی ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نہ اخلاق کی پابندیوں کے توڑنے میں کوئی باک۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 12 △

یعنی ایک طرف اللہ کی آیات ان کو بھلائی اور راستی اور قانون حق کی پابندی کا بلاوا دے رہی ہے دوسری طرف دنیوی زندگی کے وہ چندروزہ فائدے تھے جو خواہش نفس کی بے لگام پیروی سے حاصل ہوتے تھے ان لو گوں نے ان دونوں چیزوں کاموازنہ کیااور پھر پہلی کو چھوڑ کر دوسری چیز کواپنے لئے چن لیا۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 13 🔺

ایعنی ان ظالموں نے اسے ہی پر اکتفانہ کیا کہ ہدایت کے بجائے گر اہی کوخود اپنے لیے پسند کر لیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کوشش یہ کی کہ دعوت حق کا کام کسی طرح چلنے نہ پائے، خیر وہ صلاح کی اس پکار کو کوئی سننے نہ پائے، بلکہ وہ منہ ہی بند کر دیے جائیں جن سے یہ پکار بلند ہوتی ہے۔ جس صالح نظام زندگی کو اللہ تعالی زمین میں قائم کرنا چاہتا تھا اس کے قیام کو روکنے میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جو اس نظام کوحق پاکر اس کے متبع بے تھے۔

# سورة التوبة حاشيه نمبر: 14 🔼

یہاں پھر یہ تصر تکے کی گئی ہے کہ نماز اور زکوۃ کے بغیر محض توبہ کر لینے سے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں بن جائیں گے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ اگر ایسا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شر ائط پوری کرنے کا نتیجہ صرف یہی نہ ہو گا کہ تمہارے لیے ان پر ہاتھ اٹھانا اور ان کے جان ومال سے تعرض کرنا حرام ہو جائے گا۔ بلکہ مزید بر آل اس کافائدہ یہ بھی ہو گا کہ اسلامی سوسائٹی میں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ معاشرتی ، تدنی اور قانونی حیثیت سے وہ تمام دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ کوئی فرق وامتیازان کی ترتی کی راہ میں حائل نہ ہو گا۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 15 △

اس جگہ سیاق وسباق خو دبتار ہاہے کہ قسم اور عہد و پیمان سے مر اد کفر حچوڑ کر اسلام قبول کر لینے کاعہد ہے۔
اس لیے کہ ان لوگوں سے اب کوئی اور معاہدہ کرنے کا تو کوئی سوال باقی ہی نہ رہا تھا۔ پچھلے سارے معاہدے وہ توڑ چکے تھے۔ ان کی عہد شکنیوں کی بنا پر ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بر اُت کا اعلان اُنہیں صاف صاف سایا جا چکا تھا۔ یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ آخر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ فرمان بھی صادر ہو چکا تھا کہ اب انہیں صرف اسی صورت میں حچوڑا جا سکتا ہے

کہ یہ کفروشرک سے توبہ کر کے اقامت صلوۃ اور ایتائے زکوۃ کی پابندی قبول کرلیں اس لیے یہ آیت مرتدین سے جنگ کے معاملہ میں بالکل صرت ہے۔ دراصل اس میں اس فتنہ ارتداد کی طرف اشارہ ہے جو ڈیڑھ سال بعد خلافت صدیقی کی ابتداء میں بر پاہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو طرز عمل اختیار کیاوہ ٹھیک اس ہدایت کے مطابق تھاجو اس آیت میں پہلے ہی دی جا چکی تھی۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو میری کتاب "مرتد کی سز ااسلامی قانون میں ")۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 16 △

لیے بہادینے پر آمادہ ہو جائیں۔

اب تقریر کارخ مسلمانوں کی طرف پھر تاہے اور ان کو جنگ پر ابھار نے اور دین کے معاملہ میں کسی رشتہ و قرابت اور کسی دنیوی مصلحت کا لحاظ نہ کرنے کی پُر زور تلقین کی جاتی ہے۔ اس حصہ تقریر کی پوری روح شبحنے کے لیے پھر ایک مرتبہ اس صورت حال کو سامنے رکھ لینا چاہیے جو اس وقت در پیش تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام اب ملک کے ایک بڑے حصہ پر چھا گیا تھا اور عرب میں کوئی الیی بڑی طاقت نہ رہی تھی جو اس کو دعوت مبارزت دے سکتی ہو، لیکن پھر بھی جو فیصلہ کن قدم اور انتہائی انقلابی قدم اس موقع پر اُٹھا یا جارہا تھا اس کے اندر بہت سے خطر ناک پہلو ظاہر بین نگاہوں کو نظر آرہے تھے:

پر اُٹھا یا جارہا تھا اس کے اندر بہت سے خطر ناک پہلو ظاہر بین نگاہوں کو نظر آرہے تھے:

اوّلاً تمام مشرک قبائل کو بیک وقت معاہدات کی منسوخی کا چیلنج دے دینا، پھر مشر کین کے جج کی بندش، کعیے کی تولیت میں تغیر، اور رسوم جاہلیت کا گلی انسدا دیہ معنی رکھتا تھا کہ ایک مر تبہ سارے ملک میں آگ سے کے کی تولیت میں تغیر، اور رسوم جاہلیت کا گلی انسدا دیہ معنی رکھتا تھا کہ ایک مرتبہ سارے ملک میں آگ سی لگ جائے اور اور مشر کین و منافقین اپنا آخری قطرہ خون تک اپنے مفادات اور تعصبات کی حفاظت کے سی لگ جائے اور اور مشر کین و منافقین اپنا آخری قطرہ خون تک اپنے مفادات اور تعصبات کی حفاظت کے سی لگ جائے اور اور مشر کین و منافقین اپنا آخری قطرہ خون تک اپنے مفادات اور تعصبات کی حفاظت کے سے لگا گھر کے ایک میں اس سے مفادات اور اور مشر کین و منافقین اپنا آخری قطرہ خون تک اپنے مفادات اور تعصبات کی حفاظت کے ایک میں اس کی مفاطرت کی مفاحت کے ایک میں و منافقین اپنا آخری قطرہ خون تک اپنے مفادات اور اور مشرکین و منافقین اپنا آخری قطرہ خون تک اپنے مفادات اور اور مشرکیا ہو میا کھر اور کو سے میں ان کی مفاد کے ایک میں کو مفاد کے ایک میں کو مفاد کے ایک میں کے مفاد کے ایک میں کے مفاد کے ایک میں کر کیا ہو کی کو کرن تک کے مفاد کے ایک کی کو کی کو کین کے دیں کو کی کو کرن تک کی کو کی کو کرن کے کی کو کی کو کی کو کرن کی کو کرن کیت کی کو کرن کی کی کو کرن تک کو کی کو کی کو کرن کی کو کی کو کرن کی کو کرن کو کرنے کو کرن کو کو کرن کو

ثانیًا جج کو صرف اہل توحید کے لیے مخصوص کر دینے اور مشر کین پر کعبے کاراستہ بند کر دینے کے معنی بیہ تھے کہ ملک کی آبادی کا ایک معتد بہ حصہ ،جو ابھی مشرک تھا، کعبہ کی طرف اس نقل و حرکت سے بازرہ جائے جو صرف مذہبی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ معاشی حیثیت سے بھی عرب میں غیر معمولی حیثیت رکھتی تھی اور جس پر اس زمانہ میں عرب کی معاشی زندگی کا بہت بڑاانحصار تھا۔

ثالثاً جو لوگ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے ان کے لیے یہ معاملہ بڑی کڑی آزمائش کا تھا کیونکہ ان کے بہت سے بھائی بند، عزیز اقارب ابھی تک مشرک تھے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے مفاد قدیم نظام جاہلی کے مناصب سے وابستہ تھے۔ اب جو بظاہر تمام مشر کین عرب کا تہس نہس کر ڈالنے کی تیاری کی جارہی تھی تو اس کے معنی یہ تھے کہ یہ نئے مسلمان خود اپنے ہاتھوں اپنے خاند انوں اور اپنے جگر گوشوں کو پیوند خاک کریں اور ان کے جاہ و منصب اور صدیوں کے قائم شدہ امتیازات کا خاتمہ کر دیں۔

اگرچہ فی الواقع ان میں سے کوئی خطرہ بھی عملًا بروئے کارنہ آیا۔ اعلان براءت سے ملک میں حرب کلّی کی آگرچہ فی الواقع ان میں سے کوئی خطرہ بھی عملًا بروئے کارنہ آیا۔ اعلان براءت سے بیچے کھچے مشرک قبائل اور امراء و ملوک کے جائے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ تمام اطراف واکناف عرب سے بیچے کھچے مشرک قبائل اور امراء و ملوک کے وفد آنے نثر وع ہوگئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام و اطاعت کا عہد کیا اور ان کے اسلام قبول کر لینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کی پوزیشن پر بحال رکھا۔ لیکن جس وقت اس نئی پالیسی کا اعلان کیا جارہا تھا اس وقت تو بہر حال کوئی بھی اس نتیجہ کو پینگی نہ دیکھ سکتا تھا۔ نیز یہ کہ اس اعلان کے ساتھ ہی اگر مسلمان اسے بزور نافذ کرنے کے لیے پوری طرح تیار نہ ہو جاتے تو شاید یہ نتیجہ بر آمد بھی نہ ہو تا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اس موقع پر جہاد فی سبیل اللہ کی پر وشن تلقین کی جاتی اور ان کو ہدایت کی جاتی کہ اللہ کی مرضی پوری کرنے میں انہیں کسی چیز کی پروانہ کرنی وانہ کرنی علی سے۔ یہی مضمون اس تقریر کاموضوع ہے۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 17 ▲

یہ ایک ہکاسااشارہ ہے اس امکان کی طرف جو آگے چل کر واقعہ کی صورت میں نمودار ہوا۔ مسلمان جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اس اعلان کے ساتھ ہی ملک میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی، ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اشارۃ انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ پالیسی اختیار کرنے میں جہاں اس کا امکان ہے کہ ہنگامہ جنگ بر پاہو گاوہاں اس کا بھی امکان ہے کہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اس اشارہ کو زیادہ نمایاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ ایسا کرنے سے ایک طرف تو مسلمانوں کی تیاری جنگ ہلکی پڑجاتی اور دو سری طرف مشرکین کے لیے اس دھمکی کا پہلو بھی خفیف ہو جاتا جس نے انہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی پوزیشن کی نزاکت پر غور کرنے اور بالآخر نظام اسلامی میں جذب ہو جانے پر آمادہ کیا۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 18 🔼

خطاب ہے ان نئے لوگوں سے جو قریب کے زمانہ میں اسلام لائے تھے۔ ان سے ارشاد ہورہا ہے کہ جب تک تم اس آزمائش سے گزر کریہ ثابت نہ کر دوگے کہ واقعی تم خدا اور اس کے دین کو اپنی جان ومال اور اپنے بھائی بندوں سے بڑھ کرعزیزر کھتے ہو، تم سچے مومن قرار نہیں دیے جاسکتے۔ اب تک تو ظاہر کے لحاظ سے تمہاری پوزیش یہ ہے کہ اسلام چو نکہ مومنین صاد قین اور سابقین اولین کی جانفشانیوں سے غالب آگیا اور ملک پرچھاگیا اس لیے تم مسلمان ہوگئے۔

### رکو۳۳

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِلَ اللهِ شَهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَيِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهِ مِنْ النَّارِ هُمْ لَحلِدُونَ ﴿ النَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ اللَّاخِرِوَ اَقَامَ الصَّلُوةَ وَ أَنَّ الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَيِكَ آنَ يَكُونُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ١ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنَ المن بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجْهَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ للهِ للهِ يَسْتَوْنَ عِنْلَ اللهِ وَ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظُّلِمِيْنَ ١ اللَّهِ إِلَّهُ إِنَّ الْمَنْوُا وَ هَاجَرُوا وَ جُهَدُوا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ لُ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ ﴿ وَ أُولَيِكَ هُمُ الْفَآيِزُونَ ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضُوَانٍ وَّ جَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا أُلَّا اللَّهَ عِنْدَةً آجُرُ عَظِيمٌ ا يَا يُها الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوٓا أَبَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَانِ اسْتَعَبُّوا انْكُفْرَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْإِيْمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْ كُمْ فَأُولَيِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَآ وُكُمْ وَ اَبْنَآ وُكُمْ وَإِخُوَانُكُمْ وَازُوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبًا لِلَيْكُمْ مِينَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَا ﴿ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿

### رکوع ۳

مشر کین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد ول کے مجاور وخادم بنیں در انحالیکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ 19 ان کے تو سارے اعمال ضائع ہوگے 20 اور جہتم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجد ول کے آبا دکار ﴿ مجاور و خادم ﴾ تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم مسجد ول کے آبا دکار ﴿ مجاور و خادم ﴾ تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکو قدیں اور اللہ کے سواکسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ تو قع ہے کہ سید ھی راہ چلیں گے ، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجدِ حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر مظہر الیاہے جو ایمان لایا اور اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں ؟ 21 اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کر تا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا بڑا در جہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑنے اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہیں۔ ان کا ربّ انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور الیی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے یاس خدمات کاصلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔

اے لوگوجو ایمان لائے ہو، اپنے بالوں اور بھائیوں کو بھی اپنار فیق نہ بناؤاگر وہ ایمان پر گفر کو ترجیج دیں۔ تم میں سے جو ان کور فیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی گہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ، اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز وا قارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں ، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑجانے کا تم کوخوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں ، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرویہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے ، ویکا اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ گ

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 19 🛕

لیخی جو مساجد خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنی ہوں ان کے متولی، مجاور، خادم اور آباد کار بننے کے لیے وہ لوگ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے جو خدا کے ساتھ خداوندی کی صفات ، حقوق اور اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے ہوں۔ پھر جبکہ وہ خو د بھی توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرچکے ہوں اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہو کہ ہم اپنی بندگی وعبادت کو ایک خدا کے لیے مخصوص کر دینا قبول نہیں کریں گے تو آخر انہیں کیا حق ہے کہ کسی ایسی عبادت گاہ کے متولی ہے رہیں جو صرف خدا کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہاں اگر چہ بات عام کہی گئی ہے اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ عام ہے بھی لیکن خاص طور پر یہاں اس کاذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام پر سے مشر کین کی تولیت کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس پر ہمیشہ کے لیے اہل تو حید کی تولیت قائم کر دی جائے۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 20 ▲

یعنی جو تھوڑی بہت واقعی خدمت انہوں نے بیت اللہ کی انجام دی وہ بھی اس وجہ سے ضائع ہوگئی کہ بیہ لوگ اس کے ساتھ شرک اور جاہلانہ طریقوں کی آمیزش کرتے رہے۔ان کی تھوڑی بھلائی کو ان کی بہت بڑی برائی کھا گئے۔

# سورةالتوبةحاشيهنمبر: 21 ▲

لینی کسی زیارت گاہ کی سجادہ نشینی ، مجاوری اور چند نمائشی مذہبی اعمال کی بجا آوری ، جس پر دنیا کے سطح بیں لوگ بالعموم نثر ف اور تقدس کا مدارر کھتے ہیں ، خدا کے نز دیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی۔اصلی قدر و قیمت ایمان اور راہ خدامیں قربانی کی ہے۔ ان صفات کا جو شخص بھی حامل ہو وہ قیمتی آدمی ہے خواہ وہ کسی اونے خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو اور کسی قسم کے امتیازی طر"ے اس کو لگے ہوئے نہ ہوں۔لیکن جولوگ ان صفات سے خالی ہیں وہ محض اس لیے کہ بزرگ زادے ہیں۔ سجادہ نشینی ان کے خاندان میں مد توں سے

چلی آرہی ہے اور خاص خاص موقعوں پر کچھ مذہبی مراسم کی نمائش وہ بڑی شان کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں، نہ کسی مرتبے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور نہ یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ایسے بے حقیقت "موروثی" حقوق کو تسلیم کرکے مقدس مقامات اور مذہبی ادارے ان نالا کُق لو گوں کے ہاتھوں میں رہنے دیے جائیں۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 22 ▲

لینی تمهمیں ہٹا کر سچی دینداری کی نعمت اور اس کی علمبر داری کا شرف اور رشد و ہدایت کی پیشوائی کا منصب کسی اور گروہ کوعطا کر دے۔

On Sull Colu

### رکومم

لَقَلُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيدَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَحْجَبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيدُةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذَا اَحْجَبَتْ ثُمَّ مُّلْبِرِيْنَ ﴿ فَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّلْبِرِيْنَ ﴿ فَاقَتُ عَلَى اللّهُ عَلَى

### رکوع ۲

اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غَزوہُ حُنین کے روز ﴿أس کی دسکیری کی شان تم دیکھ چکے ہو 23 ﴾۔ اس روز تمہیں اپنی کثر تِ تعداد کاغر ہو تھا مگر وہ تمہارے پچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجو دتم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اُتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزادی کہ یہی بدلہ ہے اُن لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر ﴿ تم یہ بھی دیکھ ٹچکے ہو کہ ﴾ اس طرح سزادی کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے تو بہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، گھا اللہ در گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

اے ایمان لانے والو، مشر کین ناپاک ہیں لہٰذااس سال کے بعد یہ مسجدِ حرام کے قریب نہ پھٹلنے پائیں۔ 25 اور اگر تمہیں نگ دستی کاخوف ہے تو بعید نہیں کہ اللّہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے،اللّه علیم و حکیم ہے۔

جنگ کرواہل کتاب میں سے اُن لو گوں کے خلاف جو اللہ اور روزِ آخر پر ایمان نہیں لاتے 26 اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے 27 اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ﴿ان سے لڑو ﴾ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں چھوٹے بن کر رہیں۔ 28 ع

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 23 🛕

جولوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اعلان براءت کی خطرناک پالیسی پر عمل کرنے سے تمام عرب کے گوشے گوشے میں جنگ کی آگ بھڑ ک اُٹھے گے اور اس کا مقابلہ کرنامشکل ہو گا، ان سے فرمایا جارہاہے کہ ان اندیشوں سے کیوں ڈرے جاتے ہو، جو خدااس سے بہت زیادہ سخت خطرات کے موقعوں پر تمہاری مد د کر چکاہے وہ اب بھی تمہاری مدد کو موجود ہے۔ اگر بیہ کام تمہاری قوت پر منحصر ہو تا تو مکہ ہی سے آگے نہ بڑھتا، ورنہ بدر میں تو ضرور ہی ختم ہو جاتا۔ مگر اس کی پشت پر تو اللہ کی طاقت ہے اور پچھلے تجربات تم پر ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ ہی کی طافت اب تک اس کو فروغ دیتی رہی ہے۔ لہذا یقین رکھو کہ آج بھی وہی اسے فروغ دے گا۔ غزوہ مُنین جس کا یہاں ذکر کیا گیاہے شوال سن ۸ هجری میں ان آیات کے نزول سے صرف بارہ تیرہ مہینے پہلے کے اور طائف کے در میان وادی حنین میں پیش آیا تھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی طرف سے ۱۲ ہز ار فوج تھی جو اس سے پہلے مجھی کسی اسلامی غزوہ میں اکٹھی نہیں ہو ئی تھی اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے۔لیکن اس کے باوجو د قبیلہ ہوازن کے تیر اندازوں نے ان کا منہ تهجیر دیااور کشکر اسلامی بری طرح تتربتر هو کرپسیاهوا۔ اس وقت صرف نبی صلی الله علیه وسلم اور چند مٹھی بھر جانباز صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ جے رہے اور انہی کی ثابت قدمی کو نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی تر تیب قائم ہو سکی اور بالآخر فتح مسلمانوں کے ہاتھ رہی۔ ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے بہت زیادہ حنین میں کھو دیناپڑتا۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 24 🛕

غزوہ حنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست خوردہ دشمنوں کے ساتھ جس فیاضی و کریم النفسی کابر تاؤ کیااس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان میں سے بیشتر آدمی مسلمان ہو گئے۔اس مثال سے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم نے یہی کیوں سمجھ رکھا ہے کہ بس اب سارے مشر کین عرب تہس نظام نہس کر ڈالے جائیں گے۔ نہیں، پہلے کے تجربات کو دیکھتے ہوئے تو تم کو یہ تو قع ہونی چا ہیے کہ جب نظام جاہلیت کے فروغ و بقاکی کوئی امید ان لوگوں کو باقی نہ رہے گی اور وہ سہارے ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے یہ اب تک جاہلیت کو چھٹے ہوئے ہیں تو خو دیخو دیہ اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 25 🛕

یعنی آئندہ کے لیے ان کا جج اور ان کی زیارت ہی بند نہیں بلکہ مسجد حرام کے حدود میں ان کا داخلہ بھی بند ہے تاکہ شرک و جاہلیت کے اعادہ کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ ''ناپاک'' ہونے سے مرادیہ نہیں ہے کہ وہ بذاتِ خود ناپاک بیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعتقادات ، ان کے اخلاق ، ان کے اعمال اور ان کے جاہلانہ طریق زندگی ناپاک بیں اور اسی نجاست کی بنا پر حدود حرم میں ان کا داخلہ بند کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بزدیک اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ جج اور عمرہ اور مراسم جاہلیت اداکرنے کے لیے حدود حرم میں نہیں جاسکتے۔ امام شافعی کے نزدیک اس محکم کا منشابہ ہے کہ یہ مسجد حرام میں جاہی نہیں سکتے۔ اور امام مالک یہ رائے رکھتے ہیں کہ صرف مسجد حرام ہی نہیں بلکہ کسی مسجد میں بھی ان کا داخل ہونا درست نہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں ان لوگوں نہیں۔ لیکن یہ آخری رائے درست نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی تھی۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 26 🛕

"اگرچہ اہل کتاب خدااور آخرت پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں لیکن فی الواقع نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر۔ خدا پر ایمان رکھنے کے معنی بیہ نہیں ہیں کہ آدمی بس اس بات کو مان لے کہ خداہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی خداکواللہ واحد اور رب واحد تسلیم کرے اور اس کی ذات ، اس کی صفات ، اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی خداکو اللہ واحد اور رب واحد تسلیم کر شریک تھی ہرائے۔ لیکن نصار کی اور یہود دونوں حقوق اور اس کے اختیارات میں نہ خود شریک بینے نہ کسی کو شریک تھی ہرائے۔ اس لیے ان کا خداکو ماننا اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں ، جیسا کہ بعد والی آیات میں بھر تے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ان کا خداکو ماننا ہی بھی ہو مون یہی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح آخرت کو ماننے کے معنی صرف یہی نہیں ہیں کہ آدمی یہ بات مان لے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اُٹھائے جائیں گے ، بلکہ اس کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی سعی سفارش ، کوئی فدیہ ، اور کسی بزرگ سے منتسب ہوناکام نہ آئے گا اور نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا، خداکی عد الت میں بے لاگ انصاف ہو گا اور آدمی کے ایمان و عمل کے سواکسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننالا حاصل ہے۔ لیکن یہود و نصار کی نے اسی پہلو سے لحاظ نہ کیا جائے گا۔ اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننالا حاصل ہے۔ لیکن یہود و نصار کی نے اسی پہلو سے ختیدے کو خراب کرلیا ہے۔ لہذا ان کا ایمان بالآخرت بھی مسلم نہیں ہے۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 27 ▲

یعنی اس شریعت کو اپنا قانون زندگی نہیں بناتے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ سے نازل کی ہے۔

#### سورة التوبة حاشيه نمبر: 28 🛕

لیعنی لڑائی کی غایت سے نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیروبن جائیں ، بلکہ اس کی غایت سے کہ ان کی خود مختاری و بالا دستی ختم ہو جائے۔ وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کرنہ رہیں بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باگیں اور فرمانروائی و امامت کے اختیارات متبعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ ان کے ماتحت تابع و مطیع بن کررہیں۔

جزیہ بدل ہے اس امان اور اس حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی۔ نیز وہ علامت ہے اس امر کی کہ بیہ لوگ تابع امر بننے پر راضی ہیں۔" ہاتھ سے جزیہ دینے" کا مفہوم سیدھی طرح

مطیعانہ شان کے ساتھ جزیہ ادا کرناہے۔ اور جھوٹے بن کررہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں بڑے وہ نہ ہوں بلکہ وہ اہل ایمان بڑے ہوں جو خلافت ِ اللی کا فرض انجام دے رہے ہوں۔

ابتداءً یہ حکم یہود و نصاریٰ کے متعلق دیا گیاتھا، لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے جزیہ لے کر انہیں ذمی بنایا اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بالا نفاق بیر ون عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کوعام کر دیا۔

یہ جزیہ وہ چیز ہے جس کے لیے بڑی بڑی معذر تیں اُنیسویں صدی عیسوی کے دور مذلت میں مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی ہیں اور اس دور کی یاد گار پچھ لوگ اب بھی موجو دہیں جو صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں۔لیکن خداکا دین اس سے بہت بالا وبرترہے کہ اسے خداکے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو۔ سیدھی اور صاف بات بیہ ہے کہ جولوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنی یا دوسروں کی نکالی ہوئی غلط راہوں پر چلتے ہیں وہ حد سے حد بس آتنی ہی آزادی کے مستحق ہیں کہ خو دجو غلطی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن انہیں اس کا قطعا کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ بھی اقتدار و فرمانروائی کی باکیس ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمر اہیوں کے مطابق قائم کریں اور چلائیں۔ یہ چیز جہاں کہیں ان کو حاصل ہو گی ، فساد رونما ہو گا اور اہل ایمان کا فرض ہو گا کہ ان کو اس سے بے دخل کرنے اور انہیں نظام صالح کا مطیع بنانے کی کوشش کریں۔اب رہایہ سوال کہ بیہ جزیہ آخر کس چیز کی قیمت ہے ، تواس کاجواب بیہ ہے کہ بیراس آزادی کی قیمت ہے جوانہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمر اہیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے ، اور اس قیمت کو اس صالح نظام حکومت کے نظم ونسق پر صَرف ہونا چاہیے جو انہیں اس آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کر تاہے۔اور اس کابڑا فائدہ بیہ ہے کہ جزیبہ ادا کرتے وقت ہر سال ذمیوں میں بیہ احساس تازہ ہو تارہے گا

کہ خدا کی راہ میں زکوۃ دینے کے شرف سے محرومی اور اس کے بجائے گمر اہیوں پر قائم رہنے کی قیمت ادا کرناکتنی بڑی بد قشمتی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔

#### رکوه۵

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّاصِرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ لَمْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِهِمْ أَيُضَاهِ عُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّخَذُوٓا ٱحْبَارَهُمْ وَمُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوٓ اللَّالِيَعُبُكُوۤ ا اللهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اللهَ اللَّه هُو ۗ سُبُحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ يُرِيْدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا آنَ يُتِمَّ نُورَةً وَ لَوْ كَرِةَ الْكَفِرُونَ عَلَى هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۗ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنْوَا إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْآحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ آمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ \* وَ الَّذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ " فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ الِيمِ ﴿ يَوْمَ يُعُلَى عَلَيْهَا فِي نَادِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَ ظُهُوْدُهُمْ ۚ هٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِآنَفُسِكُمْ فَنُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكُنِزُوْنَ 📾 إِنَّ عِلَّةَ

الشُّهُوْدِ عِنْدَاللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهَ آ اَرْبَعَةُ حُرُمٌ لَٰ ذَلِكَ الرِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَةً وَ اعْلَمُوا انَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ النَّسِيِّ عُزِيَادَةً فِي المُكُفِّرِيُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُحِثُّونَ فَعَامًا وَيُحَرِّمُونَ فَعَامًا لِيُواطِئُوا عِلَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُعِثُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ فَيْقِينَ لَهُمُ سُوْءًا عَمَالِهِمُ فَواللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْحُفِرِيْنَ ﴾

رکوء ۵

یہودی کہتے ہیں کہ عُزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسی اللہ کا بیٹا ہے۔ 29 یہ بے حقیقت باتیں ہوتی ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں اُن لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے گفر میں مبتلا ہوئے سے 20 فیدا کی مار اِن پر ، یہ کہاں سے دھو کہ کھارہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علاء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنارہ بنالیا ہے 31 اور اسی طرح مسی اِبنی مریم کو بھی ، حالا نکہ ان کو ایک معبود کے سواکسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سواکوئی مسیحق عبادت نہیں ، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کے اللہ کی روشنی کو اپنی پھو نکوں سے بچھا دیں۔ مگر اللہ اپنی روشنی کو اپنی پھو نکوں سے بچھا دیں۔ مگر اللہ اپنی روشنی کو اپنی پھو نکوں سے بچھا دیں۔ مگر اللہ اپنی روشنی کو بنی دین پر غالب کر دے۔ 29 خواہ مشرکوں کو یہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ 29 خواہ مشرکوں کو یہ کتنائی نا گوار ہو۔ اے ایمان لانے والو، اِن اہل کتاب کے اکثر علاء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں

کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ 33 در دناک سزا کی خوشنجری دو ان کو جو سونے اور چاندی جع کرکے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہ کائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔۔۔۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔

حقیقت بیہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسان وزمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے 34 ہوران میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہذاان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو 35 اور مشر کوں سے سب مِل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کرتم سے لڑتے ہیں 36 اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نیبی تو گفر میں ایک مزید کا فرانہ حرکت ہے جس سے یہ کا فرلوگ گر اہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ سی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اُس کو حرام کر دیتے ہیں، تا کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ 37 ان کے بڑے امال ان کے لیے خوشما بناویے گئے ہیں اور اللہ مئرین حق کو ہدایت نہیں دیا کر تا۔ 40 گئے ہیں اور اللہ مئرین حق کو ہدایت نہیں دیا کر تا۔ 40 گئے ہیں اور اللہ مئرین حق کو ہدایت نہیں دیا کر تا۔ 40 گئے ہیں اور اللہ مئرین حق کو ہدایت نہیں دیا کر تا۔ 40 گئے ہیں اور اللہ مئرین حق کو ہدایت نہیں دیا کر تا۔ 40 سے 40

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 29 🔺

غُزَیر سے مراد عُزرا (Ezra) ہیں جن کو یہودی اپنے دین کا مجد د مانتے ہیں۔ ان کا زمانہ سن ۴۵۰ قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو دور ابتلاء بنی اسرائیلی پر آیااس میں نہ صرف یہ کہ توراۃ د نیاسے گم ہوگئ تھی بلکہ بابل کی اسیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت ، اپنی روایات اور اپنی قومی زبان ، عبر انی تک سے نا آشنا کر دیا تھا۔ آخر کار انہی عزیریا عزرا

نے بائیبل کے پُرانے عہد نامے کو مرتب کیا، اور شریعت کی تجدید کی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور یہ تعظیم اس حد تک بڑھ گئی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ تک بنا دیا۔ یہاں قر آن مجید کے ارشاد کامقصو دیہ نہیں ہے کہ تمام یہو دیوں نے بالا تفاق عزرا کا ہن کو خدا کا بیٹا بنایا ہے بلکہ مقصو دیہ بتانا ہے کہ خدا کے متعلق یہو دیوں کے اعتقادات میں جو خرابی رونما ہوئی وہ اس حد تک ترقی کرگئی کہ عزرا کو خدا کا بیٹا قرار دینے والے بھی ان میں پیدا ہوئے۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 30 ▲

یعنی مصر، بونان، روم، ایران اور دوسرے ممالک میں جو قومیں پہلے گمر اہ ہو چکی تھیں ان کے فلسفوں اور اوہام و تخیلات سے متاثر ہو کر ان لو گوں نے بھی ویسے ہی گمر اہانہ عقیدے ایجاد کر لیے (تشر ت کے لیے ملاحظہ ہوالمائدہ حاشیہ ا•۱)۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 31 △

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم، جو پہلے عیسائی تھے، جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف بااسلام ہوئے تو انہوں نے منجملہ اور سوالات کے ایک بیہ سوال بھی کیا تھا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علاء اور درویشوں کو خد ابنا لینے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ جو اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بیہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو ؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور ہم مان لیتے ہو اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو ؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور ہم کرتے رہے ہیں۔ فرمایا بس یہی ان کو خد ابنالینا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقام پر بزعم خود مشمکن ہوتے ہیں اور جو ان کے اس حق شریعت سازی کو تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خدابناتے ہیں۔ یہ

دونوں الزام ، یعنی کسی کو خدا کا بیٹا قرار دینا، اور کسی کو شریعت سازی کا حق دیے دینا، اس بات کے ثبوت میں پیش کیے گئے ہیں کہ بیہ لوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ خدا کی ہستی کو چاہے یہ مانتے ہوں مگر ان کا تصور خدا کی اس قدر غلط ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا خدا کو ماننانہ ماننے کے برابر ہو گیا ہے۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 32 🛕

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 33 🔼

یعنی ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیچے ہیں، رشو تیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹے ہیں، ایسے ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں اور ان کا مرنا جینا اور شادی وغم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہو سکے اور وہ اپنی قشمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکہ دار ان کو سمجھ لیں ۔ بلکہ مزید براں اپنی انہی اغراض کی خاطریہ حضرات خلق خدا کو گمر اہیوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں اور جب بھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اُٹھتی ہے توسب سے پہلے یہی اپنی عالمانہ فریب کاریوں اور مکاریوں کے حربے لے لے کراس کاراستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 34 🛕

یعنی جب سے اللہ نے چاند، سورج اور زمین کو خلق کیا ہے اسی وقت سے یہ حساب بھی چلا آرہا ہے کہ مہینے میں ایک ہی دفعہ چاند ہلال بن کر طلوع ہو تا ہے اور اس حساب سے سال کے ۱۲ ہی مہینے بنتے ہیں۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ عرب کے لوگ نبی کی خاطر مہینوں کی تعداد ۱۳ یا ۱۴ بنالیتے تھے، تا کہ جس ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر لیا ہواسے سال کی جنزی میں کھیا سکیں۔ اس مضمون کی تشر تے آگے آتی ہے۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 35 ▲

یعنی جن مصالح کی بناپر ان مہینوں میں جنگ کرناحرام کیا گیاہے ان کوضائع نہ کرواور ان ایام میں بدامنی پھیلا کر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ چار حرام مہینوں سے مراد ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم جج کے لیے اور رجب عُمرے کے لیے۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 36 🔼

یعنی اگر مشر کین ان مہینوں میں بھی لڑنے سے بازنہ آئیں تو جس طرح وہ متفق ہو کرتم سے لڑتے ہیں تم بھی متفق ہو کر ان سے لڑو۔ سورہ بقرہ آیت ۱۱۹۴س آیت کی تفسیر کرتی ہے۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 37 △

عرب میں نسی دوطرح کی تھی۔اس کی ایک صورت توبیہ تھی کہ جنگ وجدل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے۔ دوسری صورت پیہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھادیتے تھے، تا کہ جج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتارہ اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں جج کے گر دش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں۔ اس طرح سسسال تک جج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہو تار ہتا تھا اور صرف چو نتیویں سال ایک مرتبہ اصل ذی الحجہ کی 9 – ۱۰ تاریخ کو اداہو تا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو ججۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمائی تھی کہ ان الزمان قد استدار کھیئتہ یوم خلق اللہ السماوت والارض۔ یعنی اس سال جج کا وقت گر دش کرتا ہو اٹھیک اپنی اس تاریخ پر آگیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔

اس آیت میں نبی کو حرام اور ممنوع قرار دے کر جہلائے عرب کی ان دونوں اغراض کو باطل کر دیا گیا ہے ۔ پہلی غرض تو ظاہر ہے کہ صر آئے طور پر ایک گناہ تھی۔ اس کے تو معنی ہی بیہ سے کہ خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر لیا جائے اور پھر حیلہ بازی کر کے پابندی قانون کی ظاہری شکل بھی بنا کر رکھ دی جائے۔ رہی دو سری غرض تو سرسری نگاہ میں وہ معصوم اور مبنی بر مصلحت نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی خدا کے قانون سے بدترین بغاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عائد کر دہ فرائض کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب جن اہم مصالح کی بنا پر اختیار کیا ہے ان میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ اس کے بند بجائے قمری حساب جن اہم مصالح کی بنا پر اختیار کیا ہے ان میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ اس کے بند کے نوانے کی تمام گر دشوں میں ، ہر قسم کے حالات اور کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے خو گر ہوں۔ مثلاً ر مضان ہے ، تو وہ بھی گر می میں اور بھی برسات میں اور بھی سر دیوں میں آتا ہے ، اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرمانبر داری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور بہترین اخلاقی تربیت بھی یاتے ہیں۔ اس طرح جے بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے ایجھے بھی یاتے ہیں۔ اس طرح جے بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے ایجھے

اور برے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے بندے اپنے خدا کی آزمائش میں پورے بھی اُتر تے ہیں اور بندگی میں پختگی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی گروہ اپنے سفر اور اپنی تجارت اور اپنے میلوں گلی سہولت کی خاطر جج کو کسی خوشگوار موسم میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دے ، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کوئی کا نفرنس کر کے طے کر لیں کہ آئندہ سے رمضان کا مہینہ دسمبریا جنوری کے مطابق کر دیا جائے گا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ بندوں نے اپنے خداسے بغاوت کی اور خود مختار بن ہیشے۔ اسی چیز کا جائے گا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ بندوں نے اپنے خداسے بغاوت کی اور خود مختار بن ہیشے۔ اسی چیز کا خام کھر ہے ۔ علاوہ بریں ایک عالمگیر دین جو سب انسانوں کے لیے ہے ، آخر کس شمسی مہینے کوروزے اور جج کے لیے مقرر کرے ؟ جو مہینہ بھی مقرر کیا جائے گا وہ زمین کے تمام باشندوں کے لیے یکساں سہولت کا موسم نہیں ہو سکتا۔ کہیں وہ بارشوں کا موسم ہو گا اور کہیں سر دی کا۔ کہیں وہ بارشوں کا موسم ہو گا اور کہیں بونے کا۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ نسی کی منٹوخی کا خشکی کا۔ کہیں فصلیس کا شخ کا زمانہ ہو گا اور کہیں بونے کا۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ نسی کی منٹوخی کا بین علان سن ۹ ھجری کا چھیک ان تاریخوں میں ہو اجو تمری حساب کے مطابق تھیں۔ اس کے بعد سے آئ تک تی گینی صحیح تاریخوں میں ہورہا ہے۔

#### رکو۲۶

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَا نَكُمُ إِذَا قِيْلَ نَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلُتُمُ إِلَى الْاَرْضِ لَيَا يَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونِ اللهِ اثَّاقَلُتُمُ إِلَى الْالْاَرْضِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرُ هَالَّا تَنْصُرُ وَهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تَانِي اَخْدَيْ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْرَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ۚ فَانْزَلَ اللهُ سَكِيْنَ تَهُ عَلَيْهِ وَ اَيّدَهُ فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْرَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ۚ فَانْزَلَ اللهُ سَكِيْنَ تَهُ عَلَيْهِ وَ اَيّدَهُ لِي اللهُ عَلَيْهُ وَكَلِمَ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا لَ وَاللهُ عَزِيْرٌ عِبُنُودٍ لَمْ وَتَوْهُمَا وَجَعَلَ كَلِمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَا السُّفُلُ وَكَلِمَ اللهِ هِيَ الْعُلْمَ وَاللهُ عَزِيْرٌ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُوا الللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ

رکوع ۲

38 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہوگیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چٹ کررہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پیند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دُنیوی زندگی کا یہ سب سر وسامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ 39 تم نہ اُٹھو گے تو خدا تمہیں در دناک سزادے گا، 40 اور تم ہاری جگہ کسی اور گروہ کو اُٹھائے گا، 41 اور تم خدا کا پچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو پچھ پر وا نہیں، اللہ اُس کی مدد اُس وقت کر چکا ہے جب کا فروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسر اتھا، جب وہ دونوں غار میں سے، جب وہ اپنے

ساتھی سے کہہ رہاتھا کہ ''غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے 42 ''۔ اُس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ اور اللہ کا بول تو اُونچا ہی ہے ، اللہ زبر دست اور دانا و بینا ہے۔۔۔۔ نکلو، خواہ ملکے ہویا بو جھل 43 ، اور جہاد کرواللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔

اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول ہو تا اور سفر ہلکا ہو تا تو وہ ضر ور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ 44 اب وہ خدا کی قشم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے!وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ط۲

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 38 ▲

یہاں سے وہ خطبہ شر وع ہو تاہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانہ میں نازل ہوا تھا۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 39 🛕

اس کے دو مطلب ہوسکتے ہیں۔ ایک بیر کہ عالم آخرت کے بے پایاں زندگی اور وہاں کے بے حدوحساب سازو سامان کو جب تم دیکھو گے تب تہ ہیں معلوم ہو گا کہ دنیا کے تھوڑے سے عرصہ حیات میں لطف اندوزی کے جو بڑے سے بڑے امکانات تم کو حاصل تھے اور زیادہ سے زیادہ جو اسباب عیش تم کو میسر تھے وہ غیر محدود امکانات اور اس نعیم وملک کبیر کے مقابلہ میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور اس وقت تم کو این اس ناعا قبت اندیش و کم زگاہی پر افسوس ہو گا کہ تم نے کیوں ہمارے سمجھانے کے باوجو دو نیا کے عارضی

اور قلیل منافع کی خاطر اپنے آپ کو ان ابدی اور کثیر منافع سے محروم کر لیا۔ دوسرے یہ کہ متاع حیاۃ دنیا آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہاں تم خواہ کتناہی سر وسامان مہیا کر لو، موت کی آخری پیجی کے ساتھ ہر چیز سے دست بر دار ہونا پڑے گا، اور سر حد موت کے دوسری جانب جو عالم ہے وہاں ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ منتقل نہ ہوگی۔ وہاں اس کا کوئی حصہ اگر تم پاسکتے ہو تو صرف وہی جسے تم نے خدا کی رضا پر قربان کیا ہواور جس کی محبت پر تم نے خدا اور اس کے دین کی محبت کو ترجیح دی ہو۔

# سورةالتوبة حاشيه نمير: 40 🛕

اسی سے یہ مسئلہ نکلاہے کہ جب تک نفیر عام (جنگی خدمت کے لیے عام بلاوا) نہ ہو، یا جب تک کسی علاقے کی مسلم آبادی یا مسلمانوں کے کسی گروہ کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم نہ دیا جائے، اس وقت تک تو جہاد فرض کفا یہ رہتا ہے، یعنی اگر کچھ لوگ اسے اداکرتے رئیں توباقی لوگوں پر سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن جب امام المسلمین کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا عام بلاوا ہو جائے، یا کسی خاص گروہ یا خاص علاقے کی آبادی کو بلاوا دے دیا جائے تو، پھر جنہیں بلاوا دیا گیا ہوان پر جہاد فرض عین ہے، حتٰی کہ جو شخص کسی حقیقی معذوری کے بغیر نہ نکلے اس کا ایمان تک معتبر نہیں ہے۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 41 🛕

یعنی خداکاکام کچھ تم منحصر نہیں ہے کہ تم کروگے تو ہو گاور نہ نہ ہو گا۔ در حقیقت یہ تو خداکا فضل واحسان ہے کہ و ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین کی خدمت کا زرین موقع دے رہاہے۔ اگر تم اپنی نادانی سے اس موقع کو کھو دو گے تو خداکسی اور قوم کو اس کی تو فیق بخش دے گااور تم نامر ادرہ جاؤگے۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 42 🔼

یہ اس موقع کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کرلیا تھا اور آپ عین اس رات کو، جو قتل کے لیے مقرر کی گئی تھی ، مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد دو دوچارچار کر کے پہلے ہی مدینہ جاچی تھی۔ مکہ میں صرف وہی مسلمان رہ گئے تھے جو بالکل بے بس سے یہ منافقانہ ایمان رکھتے تھے اور ان پر کوئی بھر وسہ نہ کیا جاسکتا تھا۔ اس حالت میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ صرف ایک رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے، اور اس خیال سے کہ آپ کا تعاقب ضرور کیا جائے گا، آپ نے مدینہ کی راہ چھوڑ کر (جو شال کی جانب تھی) جنوب کی راہ اختیار کی۔ یہاں تین دن تک آپ غار ثور میں چھچ رہے۔ خون کے پیاسے دشمن آپ کو ہر طرف ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اطراف مکہ کی وادیوں کا کوئی گوشہ انہوں نے ایسانہ چھوڑا جہاں آپ کو تلاش نہ کیا ہو۔ اسی سلسلہ میں ایک مرتبہ ان میں سے چندلوگ عین اس غار کے دہانے پر بھی بہاں آپ کو تلاش نہ کیا ہو۔ اسی سلسلہ میں ایک مرتبہ ان میں سے چندلوگ عین اس غار کے دہانے پر بھی کہاں آپ کو تھی ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت خوف لاحق ہوا کہ اگر ان لوگوں میں کسی نے ذرا آگے بڑھ کر غار میں جھانک لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے اطمینان میں ذرافرق نہ آیا اور آپ نے بیے کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسکین دی کہ "غم نہ کرو، اللہ جارے ساتھ ہے"۔

## سورة التوبة حاشيه نمبر: 43 🔺

ملکے اور ہو جھل کے الفاظ بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ جب نگلنے کا تھم ہو چکا ہے تو بہر حال تم کو نکلنا چاہیے خواہ بر ضا ور غبت خواہ بکر اہت ، خواہ خوشحالی میں خواہ تنگ دستی میں ، خواہ ساز و سامان کی کثرت کے ساتھ خواہ بے سر وسامانی کے ساتھ ، خواہ موافق حالات میں خواہ ناموافق حالات میں ، خواہ جوان و تندر ست خواہ ضعیف و کمزور۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 44 ▲

یعنی بیر دیکھے کر کہ مقابلہ روم جیسی طاقت سے ہے اور زمانہ شدید گرمی کا ہے اور ملک میں قحط بریا ہے اور نئے

سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھی، کٹنے کے قریب ہیں، ان کو تبوک کاسفر بہت ہی گر ال محسوس ہونے لگا۔

#### رکوعه

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ أَلِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَلَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكذيبِينَ عَلَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْل خِرِ آنَ يُّجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِر وَ ارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ وَلَوْ آرَادُوا الْخُرُونَ مَ لَا عَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَّ لَكِنَ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقعِدِيْنَ ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيْكُمْ مَّا زَادُوكُمُ اِلَّا خَبَالًا وَّلَا أَوْضَعُوا خِللَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَكُمْ أَوَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظّٰلِمِينَ ﴿ لَقَدِا ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْأُمُوْرَ حَتَّى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ ٱمْرُاللهِ وَهُمُ كُرِهُوْنَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنَ يَتَّقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةً بِالْكُفِرِينَ ﴿ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ ۚ وَإِنْ تُصِبُكَ مُصِينَةً يَّقُوْلُوا قَلْ اَخَنْنَا آمُرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوا وَّ هُمْ فَرحُوْنَ ﴿ قُلْ لَّنْ يُصِيْبَنَا إلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا \* هُوَ مَوْلِمِنَا \* وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا إِلَّا احْدَى الْحُسْنَيَيْنُ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيْبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِةٍ أَوْ بِأَيْدِينَا اللَّهِ فَتَرَبَّصُوٓ النَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ عَلَى أَنْفِقُوْ الْمُوعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ لِآنَكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فْسِقِيْنَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ آنُ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ إِلَّا آتَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلْوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالِي وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ فَلَا تُعْجِبُكَ آمُوَالُهُمْ وَ لَا آوُلَادُهُمْ أَيْنَا يُرِيْلُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوةِ اللُّانْيَا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُفِرُوْنَ ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفُرَقُونَ 🗃 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَغْرَتٍ أَوْ مُلَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُونَ 🚍 وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَلْيِزُكِ فِي الصَّدَقْتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمُ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّكُمْ رَضُوا مَا أَلْهُ هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِيْنَا اللهُمِنْ فَضْله وَرَسُولُهُ ۗ إِنَّا إِنَّا اللَّهِ رَغِبُونَ ﴿

#### رکوع ۵

اے نبی '، اللہ ممہیں معاف کرے ، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ ﴿ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے ﴾ تا کہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ 45 جولوگ اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو بھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان ومال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواسیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روزِ آخر پر ایمان نہیں رکھتے ، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متر دّد ہور ہے ہیں۔ 46 میں متر دّد ہور ہے ہیں۔ 46 میں متر دّد ہور ہور ہے ہیں۔ 46 میں متر دی دور ہور ہے ہیں۔ 46 میں متر دی دور ہور ہور ہور ہوں ہیں۔ 46 میں متر دی دور ہور ہور ہوں ہیں۔ 46 میں متر دی دور ہور ہور ہور ہوں ہیں۔ 46 میں متر دی دور ہور ہور ہے ہیں۔ 46 میں متر دی دور ہور ہوں ہیں۔ 46 میں متر دی دور ہور ہور سے ہیں۔ 46 میں میں متر دی دور ہور سے ہیں۔ 46 میں میں متر دی دور ہور سے ہیں۔ 46 میں متر دی دور ہور سے ہیں۔

اگر واقعی ان کاارادہ نکلنے کاہو تا تو وہ اس کے لیے پچھ تیاری کرتے لیکن اللہ کو ان کا اُٹھنا پبند ہی نہ تھا 1 اس
لیے اس نے اُنھیں سُست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو
تمہارے اندر خرابی کے سواکسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ وہ تمہارے در میان فتنہ پر دازی کے لیے دوڑ
دُھوپ کرتے ، اور تمہارے گروہ کا حال ہے ہے کہ ابھی اُس میں بہت سے ایسے لوگ موجو دہیں جو اُن کی
باتیں کان لگا کر شنتے ہیں ، اللہ اِن ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اِس سے پہلے بھی اِن لوگوں نے فتنہ انگیزی کی
کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے بیہ ہر طرح کی تدبیر وں کا اُلٹ پھیر کر چکے ہیں یہاں تک
کہ اِن کی مرضی کے خلاف حق آگیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔

ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ "مجھے رُخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے 48"۔۔۔۔ سُن رکھو! فتنے ہی میں توبیہ لوگ پڑے ہوئے ہیں 49 اور جہنم نے اِن کا فروں کو گھیر رکھا ہے۔ 50 تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ بھیر کر خوش خوش بلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنامعا ملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو" ہمیں ہر گز کوئی ﴿بُرائی یا بھلائی ﴾ نہیں پہنچی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارامولی ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھر وسہ کرناچا ہیے۔ 
علام میں کہ ناچا ہیے۔ 
ویکھر وسہ کرناچا ہیے۔ واللہ کے ایکھ کے ایکھ کی میں میں میں کہ کھر وسے کرناچا ہیے۔ ویکھر وی

ان سے کہو" تم ہمارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوااور کیاہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ 52 اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ بیہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلوا تاہے؟ اچھاتواب تم انتظار کرواور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔"

ان سے کہو "تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرج کرویا بگر اہت 53 ، بہر حال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔" ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوانہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے ، نماز کے لیے آتے ہیں تو گسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہِ خدا میں خرج کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرج کرتے ہیں۔ اِن کے مال و دولت اور اِن کی کثر تِ اولا دکو دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اِنہی چیزوں کے ذریعہ سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلائے عذاب کرے 54 اور یہ جان بھی دیں تو اِنکارِحق ہی کی حالت میں دیں۔ 55 اور یہ جان بھی دیں تو اِنکارِحق ہی کی حالت میں دیں۔ 55

وہ خدا کی قشم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہی میں سے ہیں، حالا نکہ وہ ہر گزتم میں سے نہیں ہیں۔اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیس یا کوئی کھوہ یا گھُس بیٹھنے کی جگہ، تو بھاگ کراُس میں جاچھُپیس۔ <u>56</u>

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 45 🛕

بعض منافقین نے بناوٹی عذرات پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے طبعی علم کی بنا پر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ محض بہانے کر رہے ہیں ان کور خصت عطا فرمادی تھی۔ اس کو اللہ تعالی نے بیند نہیں فرما یا اور آپ کو تنبیہ کی کہ ایسی نرمی مناسب نہیں ہے۔ رخصت دے دینے کی وجہ سے ان منافقول کو اپنے نفاق پر پر دہ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ اگر انہیں رخصت نہ دی جاتی اور پھر یہ گھر بیٹھے رہتے تو ان کا جھوٹاد عوائے ایمان بے نقاب ہو جاتا۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 46 ▲

اس سے معلوم ہوا کہ کفر اسلام کی کشکش ایک کسوٹی ہے جو کھرے مومن اور کھوٹے مدعی ایمان کے فرق کوصاف کھول کرر کھ دیتی ہے۔ جو شخص اس کشکش میں دل وجان سے اسلام کی حمایت کرے اور اپنی ساری طاقت اور تمام ذرائع اس کو سربلند کرنے کی سعی میں کھیا دے اور کسی قربانی سے دریغ نہ کرے وہی سچا مومن ہے۔ بخلاف اس کے جو اس کشکش میں اسلام کا ساتھ دینے سے جی چرائے اور کفر کی سربلندی کا

خطرہ سامنے دیکھتے ہوئے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے جان ومال کی بازی کھیلنے سے پہلو تہی کرے اس کی یہ روش خود اس حقیقت کوواضح کر دیتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 47 🛕

لیعنی بادل ناخواستہ اٹھنااللہ کو پہند نہیں تھا۔ کیونکہ جبوہ شرکت جہاد کے جذبے اور نیت سے خالی تھے اور ان کے اندر دین کی سربلندی کے لیے جال فشانی کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی، تووہ صرف مسلمانوں کی شرما شرمی سے بد دلی کے ساتھ یاکسی شرارت کی نیت سے مستعدی کے ساتھ اُٹھتے اور یہ چیز ہزار خرابیوں کی موجب ہوتی جیسا کہ بعدوالی آیت میں بتصر یح فرمادیا گیاہے۔

## سورةالتوبةحاشيهنمبر: 48 🛕

جو منافق بہانے کر کر کے پیچھے تھہر جانے کی اجازتیں مانگ رہے تھے ان میں سے بعض ایسے بے باک بھی تھے جو راہ خداسے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مذہبی واخلاقی نوعیت کے حیلے تراشتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص جدبن قیس کے متعلق روایات میں آیاہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملہ میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عور توں کو دیکھ کر میر اقدم پھسل نہ جائے۔ لہذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو معذور رکھیں۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 49 🛕

یعنی نام تو فتنے سے بچنے کا لیتے ہیں مگر در حقیقت نفاق اور جھوٹ اور ریاکاری کا فتنہ بری طرح ان پر مسلط ہے۔ اپنے نز دیک بیہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کے امکان سے پریشانی وخوف کا اظہار کر کے بیہ بڑے متقی ثابت ہوئے جارہے ہیں۔حالا نکہ فی الواقع کفرواسلام کی فیصلہ کن کشکش کے موقع پر اسلام کی حمایت سے پہلو تھی کر کے بیراتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہورہے ہیں جس سے بڑھ کر کسی فتنے کا تصور نہیں کیا حاسکتا۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 50 🛕

یعنی تفویٰ کی اس نمائش نے ان کو جہنم سے دُور نہیں کیا بلکہ نفاق کی اس لعنت نے انہیں جہنم کے چنگل میں اُلٹا بھنسادیا۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 51 △

" یہاں دنیا پرست اور خدا پرست کی ذہنیت کے فرق کو واضح کیا گیاہے۔ دنیا پرست جو کچھ کر تاہے اپنے نفس کی رضا کے لیے کر تاہے اور اس کے نفس کی خوشی بعض دنیوی مقاصد کے حصول پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ مقاصد اسے حاصل ہو جائیں تووہ بھول جاتا ہے اور حاصل نہ ہوں تواس پر مر دنی چھاجاتی ہے۔ بھراس کا سہاراتمام ترمادی اسباب پر ہو تاہے۔وہ ساز گار ہوں تواس کا دل بڑھنے لگتاہے اور ناساز گار ہوتے نظر آئیں تواس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ بخلاف اس کے خدا پرست انسان جو بچھ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس کام میں اس کا بھر وسہ اپنی قوت یامادی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہو تا ہے۔ راہ حق میں کام کرتے ہوئے اس پر مصائب نازل ہوں یا کامر انیوں کی بارش ہو، دونوں صور توں میں وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی مرضی ہے وہ بوری ہو رہی ہے۔ مصائب اس کا دل نہیں توڑ سکتے اور کامیابیاں اس کو اتراہٹ میں مبتلا نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ اول تو دونوں کو وہ اپنے حق میں خدا کی طرف سے سمجھتا ہے اور اسے ہر حال میں بیہ فکر ہوتی ہے کہ خدا کی ڈالی ہوئی اس آز مائش سے بخیریت گذر جائے۔ دوسرے اس کے پیش نظر دنیوی مقاصد نہیں ہوتے کہ ان کے لحاظ سے وہ اپنی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ کرے۔ اس کے سامنے تورضائے الٰہی کا مقصد وحید ہو تاہے اور اس مقصد سے اس کے قریب یا دور ہونے کا پیانہ کسی دنیوی

کامیابی کا حصول یا عدم حصول نہیں ہے بلکہ صرف یہ امر ہے کہ راہ خدا میں جان و مال کی بازی لگانے کا جو فرض اس پر عائد ہوتا تھا اسے اس نے کہاں تک انجام دیا۔ اگر یہ فرض اس نے اداکر دیا ہو تو خواہ دنیا میں اس کی بازی بالکل ہی ہرگئی ہولیکن اسے پورا بھر وسار ہتا ہے کہ جس خدا کے لیے اس نے مال کھیایا اور جان دی ہے وہ اس کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ پھر دنیوی اسباب سے وہ آس ہی نہیں لگاتا کہ ان کی سازگار حالات میں بھی اسی عزم وہمت کے ساتھ کام کیے جاتا ہے جس کا اظہار اہل دنیا سے صرف سازگار حالات ہی میں ہواکر تاہے۔ پس اللہ تعالی فرمایا ہے کہ ان دنیا پرست منافقین سے کہہ دو کہ ہمارا معاملہ حالات ہی میں ہواکر تاہے۔ پس اللہ تعالی فرمایا ہے کہ ان دنیا پرست منافقین سے کہہ دو کہ ہمارا معاملہ اور ہمارے پچھ اور ہیں اور ہمارے پچھ اور ہی اور ہمارے پچھ اور ہمار اور خاصینان اور بے اطمینانی کسی اور ماخذ سے لیتے ہواور ہم کسی اور ماخذ سے۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 52 🛕

منافقین حسب عادت اس موقع پر بھی کفرواسلام کی اس سخکش میں حصہ لینے کے بجائے اپنی دانست میں کمال دانشمندی کے ساتھ دور بیٹے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سخکش کا انجام کیا ہوتا ہے، رسول اور اصحاب رسول فتحیاب ہو کر آتے ہیں یارومیوں کی فوجی طاقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب انہیں یہ دیا گیا ہے کہ جن دو نتیجوں میں سے ایک کے ظہور کا تمہیں انتظار ہے، اہل ایمان کے لیے تو وہ دونوں ہی سر اسر بھلائی ہیں۔ وہ اگر فتحیاب ہوں تو اس کا بھلائی ہوناتو ظاہر ہی ہے۔ لیکن اگر اپنے مقصد کی راہ میں جانیں لڑاتے ہوئے وہ سب کے سب پیوند خاک ہو جائیں تب بھی دنیا کی نگاہ میں چاہے یہ انتہائی نگاہ میں با ہے کہ وسب کے سب پیوند خاک ہو جائیں تب بھی دنیا کی نگاہ میں چاہے یہ انتہائی نگائی ہو گر حقیقت میں یہ بھی ایک دوسری کامیابی ہے۔ اس لیے کہ مومن کی کامیابی و ناکامی کا معیار یہ ہو نہیں ہو گئر حقیقت میں یہ بھی ایک دوسری کامیابی ہوئی حکومت قائم کر دی یا نہیں بلکہ اس کامعیار ہیہ کہ اس نے اپنے خدا کے کلے کوبلند کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ اور جسم و جان کی ساری قوتیں لڑا دیں یا نہیں۔

یہ کام اگر اس نے کر دیا تو در حقیقت وہ کامیاب ہے، خواہ دنیا کے اعتبار سے اس کی سعی کا نتیجہ صفر ہی کیوں نہ ہو۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 53 🔺

بعض منافق ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تو تیار نہ تھے، مگریہ بھی نہ چاہتے تھے کہ اس جہاد اور اس کی سعی سے بالکل کنارہ کش رہ کر مسلمانوں کی نگاہ میں اپنی ساری و قعت کھو دیں اور اپنے نفاق کو علانیہ ظاہر کر دیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم جنگی خدمت کو انجام دینے سے تو اس وقت معذرت چاہتے ہیں، لیکن مال سے مد در کرنے کے لیے حاضر ہیں۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 54 🛕

یعنی اس مال و اولا دکی محبت میں گر فتار ہو کر جو منافقانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں یہ انتہائی ذلیل وخوار ہو کر رہیں گے اور وہ ساری شان ریاست اور عزت و ناموری اور مشخیت و چو دھر اہٹ، جو اب تک عربی سوسائٹی میں ان کو حاصل رہی ہے، نئے اسلامی نظام اجتماعی میں وہ خاک میں مل جائے گی۔ ادنی ادنی غلام اور غلام زادے اور معمولی کاشتکار اور چرواہے، جنہوں نے اخلاص ایمانی کا شوت دیاہے، اس نئے نظام میں باعر ت ہوں گے، اور خاند انی چو دھری اینی دنیا پرستی کی بدولت بے عزت ہو کررہ جائیں گے۔

اس کیفیت کا ایک دلچسپ نمونہ وہ واقعہ ہے جو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں پیش آیا۔ قریش کے چند بڑے بڑے شیوخ، جن میں سہیل بن عمر واور حارث بن ہشام جیسے لوگ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے۔وہاں یہ صورت پیش آئی کہ انصار اور مہاجرین میں سے کوئی معمولی آدمی مجمی آتاتو حضرت عمر اسے انے یاس بلا کر بٹھاتے اور ان شیوخ سے کہتے کہ اس کے لیے جگہ خالی کرو۔

تھوڑی دیر میں نوبت ہے آئی کہ بیہ حضرات سرکتے سرکتے پائین مجلس میں پہنچ گئے۔ باہر نکل کر حارث بن ہشام نے ساتھے وں سے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ سہیل بن عمرونے کہا اس میں عمر کا کچھ قصور نہیں ، قصور ہمارا ہے کہ جب ہمیں اس دین کی طرف دعوت دی گئی تو ہم نے منہ موڑ ااور یہ لوگ اس کی طرف دوڑ کر آئے۔ پھر یہ دونوں صاحب دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کا سلوک دیکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی کو تاہیوں کا متیجہ ہے ، مگر اب اس کی تلافی کی بھی کوئی صورت ہے ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبان سے کچھ جو اب نہ دیا اور صرف سرحد روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب میدان جہاد میں جان ومال کھیاؤ تو شاید وہ پوزیشن پھر حاصل ہو جائے جسے کھو بچے ہو۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 55 △

لیمنی اس ذلت ورسوائی سے بڑھ کر مصیبت ان کے لیے یہ ہوگی کہ جن منافقانہ اوصاف کو یہ اپنے اندر پرورش کر رہے ہیں ان کی بدولت انہیں مرتے دم تک صدق ایمانی کی توفیق نصیب نہ ہوگی اور اپنی دنیا خراب کر لینے کے بعد یہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں گے کہ آخرت بھی خراب بلکہ خراب تر ہوگی۔

#### سورةالتوبة حاشيهنمبر: 56 ▲

مدینہ کے بیہ منافق زیادہ تربلکہ تمام تر مالدار اور سن رسیدہ لوگ تھے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان کی جو فہرست دی ہے اس میں صرف ایک نوجوان کا ذکر ملتا ہے اور غریب ان میں سے کوئی بھی نہیں ۔۔۔۔۔ یہ لوگ مدینہ میں جائیدادیں اور بھیلے ہوئے کاروبار رکھتے تھے اور جہاندیدگی نے ان کو مصلحت پرست بنادیا تھا۔ اسلام جب مدینہ پہنچا اور آبادی کے ایک بڑے حصہ نے پورے اخلاص اور جوش ایمانی

کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، توان لو گوں نے اپنے آپ کوایک عجیب مخمصہ میں مبتلایایا۔ انہوں نے دیکھا کہ ا یک طرف توخود ان کے اپنے قبیلوں کی اکثریت بلکہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں تک کو اس نئے دین نے ا بمان کے نشے سے سرشار کر دیا ہے۔ ان کے خلاف اگر وہ کفروانکارپر قائم رہتے ہیں توان کی ریاست، عزت ، شہرت سب خاک میں ملی جاتی ہے حتیٰ کہ ان کے اپنے گھروں میں ان کے خلاف بغاوت بریا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دوسری طرف اس دین کا ساتھ دینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ سارے عرب سے بلکہ اطراف و نواح کی قوموں اور سلطنتوں سے بھی لڑائی مول لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اغراض نفسانی کی بندگی نے معاملہ کے اس پہلویر نظر کرنے کی استعداد توان کے اندر باقی ہی نہیں رہنے دی تھی کہ حق اور صد اقت بجائے خود بھی کوئی قیمتی چیزہے جس کے عشق میں انسان خطرات مول لے سکتاہے اور جان ومال کی قربانیاں گوارا کر سکتاہے۔وہ دنیا کے سارے معاملات و مسائل پر صرف مفاد اور مصلحت ہی کے محاظ سے نگاہ ڈالنے کے خو گر ہو چکے تھے۔اس لیے ان کو اپنے مفاد کے تحفظ کی بہترین صورت یہی نظر آئی کہ ا بمان کا دعوی کریں تا کہ اپنی قوم کے در میان اپنی ظاہری عزت اور اپنی جائیدادوں اور اپنے کاروبار کو بر قرار رکھ سکیں، مگر مخلصانہ ایمان نہ اختیار کریں تا کہ ان خطرات و نقصانات سے دوجار نہ ہوں جو اخلاص کی راہ اختیار کرنے سے لازما بیش آنے تھے۔ ان کی اسی ذہنی کیفیت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیاہے کہ حقیقت میں بیالوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ نقصانات کے خوف نے انہیں زبر دستی تمہارے ساتھ باندھ دیاہے۔جو چیز انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شار کر ائیں وہ صرف بیہ خوف ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے علانیہ غیر مسلم بن کر رہیں تو جاہ و منزلت ختم ہوتی ہے اور بیوی بچوں تک سے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں۔ مدینہ کو جھوڑ دیں تو اپنی جائیدادوں اور تجارتوں سے دست بر دار ہونا پڑتا ہے ، اور ان کے اندر کفر کے لیے بھی اتنا اخلاص نہیں ہے کہ اس کی خاطر وہ ان نقصانات کو

برداشت کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اس مخمصے نے انہیں کچھ ایبابھانس رکھاہے کہ مجبورا مدینہ میں بیٹے ہوئے ہیں، بادل ناخواستہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور زکوۃ کا"جرمانہ" بھگت رہے ہیں، ورنہ آئے دن جہاد اور آئے دن کسی نہ کسی خوفناک دشمن کے مقابلے اور آئے دن جان و مال کی قربانیوں کے مطالبے کی جو "مصیبت"ان پر پڑی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے اس قدر بے چین ہیں کہ اگر کوئی سوراخ یا بل بھی ایسا نظر آجائے جس میں انہیں امن ملنے کی امید ہو تو یہ بھاگ کر اس میں گھس بیٹھیں۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 57 ▲

عرب میں بیہ پہلا موقع تھا کہ ملک کے تمام ان باشندوں پر جو ایک مقرر مقدار سے زائد مال رکھتے تھے، با قاعدہ زکوۃ عائد کی گئی تھی اور وہ ان کی زرعی پیداوار سے ان کے مویشیوں سے ان کے اموال تجارت سے ان کے معد نیات سے اور ان کے سونے جاندی کے ذخائر سے ۲-۱/۲ فی صدی، ۵ فی صدی، ۰ • افی صدی اور ۲۰ فیصدی کی مختلف شرحوں کے مطابق وصول کی جاتی تھی۔ یہ سب اموال زکوۃ ایک منظم طریقہ سے وصول کیے جاتے اور ایک مرکز پر جمع ہو کر منظم طریقہ سے خرچ کیے جاتے۔اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک کے اطراف سے اتنی دولت سمٹ کر آتی اور آپ کے ہاتھوں خرج ہوتی تھی جو عرب کے لو گوں نے تبھی اس سے پہلے کسی ایک شخص کے ہاتھوں جمع اور تقسیم ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ دنیا پرست منافقین کے منہ میں اس دولت کو دیکھ کریانی بھر بھر آتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بہتے ہوئے دریاسے ان کوخوب سیر ہو کریینے کا موقع ملے ، مگریہاں پلانے والاخو د اپنے اوپر اور اپنے متعلقین پر اس دریاکے ایک ایک قطرے کو حرام کر چکا تھااور کوئی بیہ تو قع نہ کر سکتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے مستحق لو گوں کے سواکسی اور کے لب تک جام بہنچ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم صد قات کو دیکھ دیکھ کر دلوں میں گھتے تھے اور تقسیم کے موقع پر آپ کو طرح طرح کے الزامات سے مطعون کرتے تھے۔ دراصل شکایت توانہیں یہ تھی کہ اس مال پر ہمیں دست درازی کاموقع نہیں دیاجاتا، گر اس حقیقی شکایت کو چھپا کر وہ الزام یہ رکھتے تھے کہ مال کی تقسیم انصاف سے نہیں کی جاتی اور اس میں جانب داری سے کام لیاجاتا ہے۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 58 △

یعنی مال غنیمت میں سے جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں اس پر قانع رہتے، اور خداکے فضل سے جو بچھ بیہ خود کماتے ہیں اور خداکے دیے ہوئے ذرائع آمدنی سے جو خوشحالی انہیں میسر ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھتے۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 59 🛕

یعنی زکوۃ کے علاوہ جو اموال حکومت کے خزانے میں آئیں گے ان سے حسب استحقاق ہم لو گوں کو اسی طرح استفادہ کاموقع حاصل رہے گاجس طرح اب تک رہاہے۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 60 🔼

یعنی ہماری نظر د نیااور اس کی متاع حقیر پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فضل و کرم پر ہے۔ اس کی خوشنو دی ہم چاہتے ہیں۔ اسی سے امیدر کھتے ہیں۔ جو کچھ وہ دے اس پر راضی ہیں۔

#### رکو۹۸

اِتَّمَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ

رکوء ۸

یہ صد قات تو دراصل فقیروں 61 اور مسکینوں 62 کے لیے ہیں اور اُن لو گوں کے لیے جو صد قات کے کام پر مامور ہوں 63 ، اور اُن کے لیے جن کی تالیفِ قلب مطلوب ہو۔ 64 نیزیہ گر دنوں کے چھڑانے 65 کام پر مامور ہوں 68 ، اور اُن کے لیے جن کی تالیفِ قلب مطلوب ہو۔ 64 نیزیہ گر دنوں کے چھڑانے کے لیے اور قرضد اروں کی مدد کرنے میں 66 اور راہِ خدا میں 67 اور مسافر نوازی میں 68 استعال کرنے کے لیے

# ہیں۔ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور داناو بینا ہے۔

ان میں کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دُکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچاہے۔ 69 کہو" وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے 70 ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کر تا ہے 71 اور سر اسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماند ار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دُکھ دیتے ہیں ان کے لیے در دناک سزا ہے۔"

یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تا کہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگریہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ بیہ ان کوراضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اُس کے زیادہ حقدار ہیں کہ بیہ ان کوراضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اُس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رُسوائی ہے۔

یہ منافق ڈررہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی سُورت نازل نہ ہوجائے جوان کے دلوں کے جید کھول کرر کھ دے۔ 72 اے نبی 'ان سے کہو" اور مذاق اُڑاؤ ، اللہ اُس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھُل جانے سے تم ڈرتے ہو۔" اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا با تیں کررہے تھے ، تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کررہے تھے۔ 73 ان سے کہو" کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اُس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی ؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد گفر کیا ہے ، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیاتو دو سرے گروہ کو تو ہم ضرور سزادیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ 74 "گاہ

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 61 △

فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے خواہ وہ جسمانی نقص یابڑھا پے کی وجہ سے مستقل طور پر مختاج اعانت ہو گئے ہوں، یاکسی عارضی سبب سے سر دست مدد کے محتاج ہوں اور اگر انہیں سہارامل جائے تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، مثلا بیتیم بچے، بیوہ عور تیں، بے روز گار لوگ اور وہ لوگ جوو قتی حوادث کے شکار ہو گئے ہوں۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 62 🔺

مسکنت کے لفظ میں عاجزی ، در ماندگی ، بے چارگی اور ذلت کے مفہومات شامل ہیں۔ اس اعتبار سے مساکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی بہ نسبت زیادہ خستہ حال ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھیر ایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پارہے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں گر نہ تو ان کی خود داری کسی کے آگے ہاتھ کھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہر کی پوزیشن الیی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہر کی پوزیشن الی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ برخصائے۔ چنانچہ حدیث میں اس کی تشریح یوں آئی ہے کہ المسکین الذی لا پیجد خنی یغنیہ ولا یفطن لہ فیہ تصد ق علیہ ولا یقوم فیسٹال الناس۔" مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا، اور نہ بہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے ، اور نہ کھڑ اہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ حاجت بھر مال نہیں پاتا، اور نہ بہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے ، اور نہ کھڑ اہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ حاجت بھر مال نہیں پاتا، اور نہ بہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے ، اور نہ کھڑ اہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ "گویاوہ ایک ایساشریف آدمی ہے جو غریب ہو۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 63 🛕

یعنی وہ لوگ جو صد قات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب لکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کیے جائیں۔ایسے لوگ خواہ فقیر ومسکین نہ ہوں ،ان کی تخواہیں بہر حال صد قات ہی کی مدد سے دی جائیں گی۔ یہ الفاظ اور اس سورۃ کی آیت ۱۰۳ کے الفاظ کے شخ مین آمنو الیفی مسلم نے اپنی دالت کرتے ہیں کہ زکوۃ کی تحصیل و تقسیم اسلامی حکوت کے فرائض میں سے ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنی خاندان (یعنی بنی ہاشم) پر زکوۃ کا مال حرام قرار دیا تھا، چنانچہ آپ نے خود بھی صد قات کی تحصیل کا کام ہیشہ بلا معاوضہ کیا اور دوسرے بنی ہاشم کے لیے بھی یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ اگر وہ اس خدمت کو بلا معاوضہ انجام دیں تو جائز نہیں ہے معاوضہ لے کر اس شعبے کی کوئی خدمت کرناان کے لیے جائز نہیں ہے معاوضہ انجام دیں تو جائز ہوں تو زکوۃ لیناان کے لیے حرام ہے۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ خود بنی محتاج یا قرض داریا مسافر ہوں تو زکوۃ لینا ان کے لیے حرام ہے۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ خود بنی ہاشم کی زکوۃ بھی بنی ہاشم لے سکتے ہیں یا نہیں۔ امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ لے سکتے ہیں دائیس کو بھی جائز نہیں رکھتے۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 64 🛕

تالیف قلب کے معنی ہیں دل موہنا۔ اس تھم سے مقصود یہ ہے کہ جولوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوش عداوت کو ٹھنڈ اکیا جاسکتا ہو، یا جولوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مدد گار بن سکتے ہوں، یا جولوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کی سابقہ عداوت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی استعانت نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، ایسے لوگوں کو مستقل وظائف یا وقتی عطیے دے کر اسلام کا حامی و مدد گار، یا مطیع و فرماں بر دار، یا کم از کم بے ضرر دشمن بنالیا جائے۔ اس مدیر غنائم اور دسرے ذرائع آمدنی سے بھی مال خرج کیا جا سکتا ہے اور اگر ضرورت ہو توزکوۃ کی مدسے بھی۔ اور ایسے دوسرے ذرائع آمدنی سے بھی۔ اور ایسے

لوگوں کے لیے بیہ نثر ط نہیں ہے کہ وہ فقیر و مسکین یا مسافر ہوں تب ہی ان کی مد دز کو ۃ سے کی جاسکتی ہے، بلکہ وہ مالد ار اور رئیس ہونے پر بھی زکو ۃ دیے جانے کے مستحق ہیں۔

یہ امر تو متفق علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے وظیفے اور عطیے دیئے جاتے تھے لیکن اس امر میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بیہ مد باقی رہی یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ مد ساقط ہوگئی ہے اور اب موکفۃ القلوب کو پچھ دینا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ فاسق مسلمانوں کو تالیف قلب کے لیے زکوۃ کی مدسے دیا جاسکتا ہے گر کفار کو نہیں۔ اور بعض دوسرے فقہا کے زدیک موکفۃ القلوب کا حصتہ اب بھی باقی ہے اگر اس کی ضرف میں باقی ہے اگر اس کی

حضرت عمر رضی الله عنه کی اس رائے سے اختلاف کیا۔ اس سے حنفیہ بیہ دلیل لاتے ہیں کہ جب مسلمان کثیر التعداد ہو گئے اور ان کو بیہ طافت حاصل ہو گئی کہ اپنے بل بوتے پر کھڑے ہو سکیں تووہ سبب باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے ابتداء موکفۃ القلوب کا حصہ رکھا گیا تھا۔ اس لیے باجماع صحابہ یہ حصہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال بیہ ہے کہ تالیف قلب کے لیے کفار کومال زکوۃ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت نہیں ہے۔ جتنے واقعات حدیث میں ہم کو ملتے ہیں ان سب سے یہی معلوم ہو تاہے کہ حضور نے کفار کو تالیف قلب کے لیے جو کچھ دیا وہ مال غنیمت سے دیانہ کہ مال زکوۃ سے۔ ہارے نزدیک حق بیے ہے کہ موکفۃ القلوب کا حصہ قیامت تک کے لیے ساقط ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلاشبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہاوہ بالکل صحیح تھا۔ اگر اسلامی حکوت تالیف قلب کے لیے مال صرف کرنے کی ضرورت نہ سمجھتی ہو تو کسی نے اس پر فرض نہیں کیاہے کہ ضرور ہی اس مد میں کچھ نہ کچھ صرف کرے۔ لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ نے اس کے لیے جو گنجائش رکھی ہے اسے باقی رہناچاہیے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کا جماع حس امریر ہوا تھاوہ صرف پیر تھا کہ ان کے زمانہ میں جو حالات تھے ان میں تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ دینے کی وہ حضرات ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔اس سے بیر نتیجہ نکالنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ صحابہ کے اجماع نے اس مد کو قیامت تک کے لیے ساقط کر دیاجو قرآن میں بعض اہم مصالح دینی کے لیے رکھی گئی تھی۔ رہی امام شافعی کی رائے تووہ اس حد تک توضیح معلوم ہوتی ہے کہ جب حکومت کے پاس دوسری مدات آمدنی سے کافی مال موجود ہو تواسے تالیف قلب کی مدیر زکوۃ کا مال صرف نہ کرنا جاہیے۔لیکن جب زکوۃ کے مال سے اس کام میں مد دلینے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر یہ تفریق کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ فاسقوں پر اسے صرف کیا جائے اور کا فروں پر نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ قر آن میں موکفۃ القلوب کا جو حصہ رکھا گیاہے وہ ان کے

دعوائے ایمان کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ اسلام کو اپنے مصالے کے لیے ان کی تالیف قلب مطلوب ہے اور وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی تالیف قلب صرف مال ہی کے ذریعہ سے ہوسکتی ہے۔ یہ حاجت اور یہ صفت جہاں بھی متحقق ہو وہاں امام مسلمین بشر ط ضر ورت زکوۃ کا مال صرف کرنے کا ازروئے قر آن مجاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس مدسے کفار کو پچھ نہیں دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس دوسری مدات کا مال موجود تھا۔ ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کفار پر اس مد کا مال صرف کرنا جائزنہ ہو تا تو آگے اس کی تشر سے فرماتے۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 65 🔺

گرد نیں چھڑانے سے مرادیہ ہے کہ غلاموں کی آزادی میں زکوۃ کا مال صرف کیا جائے۔ اس کی دو صور تیں ہیں۔ ایک بید کہ جس غلام نے اپنے مالک سے بید معاہدہ کیا ہو کہ اگر میں اتنی رقم تہہیں اداکر دول تو تم مجھے آزاد کر دو، اسے آزادی کی قیمت اداکر نے میں مدودی جائے۔ دوسرے بید کہ خودزکوۃ کی مدسے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں۔ ان میں سے پہلی صورت پر توسب فقہاء متفق ہیں لیکن دوسری صورت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ ، سعید بن جبیر، لیث، ثوری، ابراہیم نخعی، شعبی، مجمد بن سیرین، حنفیہ اور شافعیہ ناجائز کہتے ہیں اور ابن عباس، حسن بھری، مالک، احمد اور ابو ثور جائز قرار دیتے ہیں۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 66 🛆

یعنی ایسے قرض دار جو اگر اپنے مال سے اپنا پورا قرض چکادیں تو ان کے پاس قدر نصاب سے کم مال کے سکتا ہو۔ وہ خواہ کمانے والے ہوں یا بے روز گار اور خواہ عرفِ عام میں فقیر سمجھے جاتے ہوں یا غنی ، دونوں صور توں میں ان کی اعانت زکوۃ کی مدسے کی جاسکتی ہے۔ مگر متعدد فقہاء کی رائے یہ ہے کہ جس شخص نے بداعمالیوں اور فضول خرچیوں میں اپنامال اڑا کر اپنے آپ کو قرضد اری میں مبتلا کیا ہو اس کی مددنہ کی جائے

#### جب تک وہ توبہ نہ کرلے۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 67 🛕

راہ خداکا لفظ عام ہے۔ تمام وہ نیکی کے کام جن میں اللہ کی رضا ہواس لفظ کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس حکم کی روسے زکوۃ کا مال ہر قسم کے نیک کاموں میں صرف کیا جاسکتا ہے لیکن حق یہ ہے اور ائمہ سلف کی بڑی اکثریت اسی کی قائل ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے یعنی وہ جد وجہد جس سے مقصود نظام کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ نظام اسلامی کو قائم کرنا ہو۔ اس جدوجہد میں جو لوگ کام کریں ان کو سفر خرچ کے لیے، سواری کے لیے آلات واسلحہ اور مروسامان کی فراہمی کے لیے زکوۃ سے مدودی جاسکتی ہے خواہ وہ بجائے خود کھاتے پیتے لوگ ہوں اور اپنی فراہمی کے لیے ان کو مد دکی ضرورت نہ ہو۔ اسی طرح جو لوگ رضاکارانہ اپنی تمام خدمات اور اپنا تمام وقت عارضی طور پریامتقل طور پر اس کام کے لیے دیدیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی نرکوۃ سے وقتی یا استمراری اعانتیں دی جاسکتی ہیں۔

یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ ائمہ سلف کے کلام میں بالعموم اس موقع پر غزو کالفظ استعال ہواہے جو قال کا ہم معنی ہے اس لیے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ زکوۃ کے مصارف میں فی سبیل اللہ کی جو مد رکھی گئی ہے وہ صرف قال سے وسیع ترچیز کا مام ہے اور اس کااطلاق ان تمام کو ششوں پر ہو تاہے جو کلمہ کفر کو پست اور کلمہ خدا کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کوایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کے لیے کی جائیں خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مرصلے میں ہوں یا قال کے آخری مرصلے میں۔

# سورة التوبة حاشيه نمبر: 68 🛕

مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی ہو، لیکن حالت سفر میں اگر وہ مد د کا مختاج ہو جائے تو اس کی مد د ز کو ق کی مدسے کی جائیگی یہاں بعض فقہانے یہ شرط لگائی ہے کہ جس شخص کا سفر معصیت کے لیے نہ ہو صرف وہی اس آیت کی روسے مد د کا مستحق ہے۔ گر قر آن وحدیث میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے، اور دین کی اصولی تعلیمات سے ہم کو یہ معلوم ہو تا ہے کہ جو شخص مد د کا مختاج ہو اس کی دست گیری کرنے میں اس کی گناہ گاری مانع نہ ہونی چاہیے۔ بلکہ فی الواقع گناہ گاروں اور اخلاقی پستی میں گرے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ان کو سہارا دیا جائے اور حسن سلوک سے ان کے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 69 🛕

منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عیوب سے متہم کرتے تھے ان میں سے ایک بیہ بات بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی سن لیتے تھے اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کامو قع دیا کرتے تھے۔ یہ خوبی ان کی نگاہ میں عیب تھی۔ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے کچے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے جس طرح چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان بھر تاہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے جس طرح چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان بھر تاہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اس الزام کا چر چازیادہ تر اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ سچے اہل ایمان ان منافقین کی ساز شوں اور ان کی شرار توں اور ان کی مخالفانہ گفتگوؤں کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان منافقین کی ساز شوں اور ان کی شرار توں اور ان کی مخالفانہ گفتگوؤں کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ہر فقیر کی دی ہوئی خبر وں پریقین کر لیتے ہیں۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 70 ▲

جواب میں ایک جامع بات ار شاد ہوئی ہے جو اپنے اندر دو پہلور کھتی ہے۔ ایک بیہ کہ وہ فساد اور شرکی باتیں

سننے والا آدمی نہیں ہے بلکہ صرف انہی باتوں پر توجہ کرتا ہے جن میں خیر اور بھلائی ہے اور جن کی طرف التفات کرنا امت کی بہتری اور دین کی مصلحت کے لئے مفید ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا ایسا ہونا تمہارے ہی لیے بھلائی ہے۔ اگر وہ ہر ایک کی سن لینے والا اور ضبط و مخمل سے کام لینے والا آدمی نہ ہوتا تو ایمان کے وہ جھوٹے دعوے اور خیر سگالی کی وہ نمائٹی باتیں اور راہِ خدا سے بھاگنے کے لیے وہ عذرات لنگ جو تم کیا کرتے ہوا نہیں صبر سے سنے کے بجائے تمہاری خبر لے ڈالٹا اور تمہارے لیے مدینہ میں جینا دشوار ہوجاتا۔ پس اس کی بیہ صفت تو تمہارے حق میں اچھی ہے نہ کہ بری۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 71 ▲

لیمنی تمہارا میہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر ایک کی بات پر یقین لے آتا ہے۔ وہ چاہے سنتاسب کی ہو گر اعتماد صرف انہی لوگوں پر کرتا ہے جو سچے مومن ہیں۔ تمہاری جن شر ارتوں کی خبریں اس تک پہنچیں اور اس نے ان پر یقین کیاوہ بداخلاق چغلخوروں کی پہنچائی ہوئی نہ تھیں بلکہ صالح اہل ایمان کی پہنچائی ہوئی تھیں اور اس قابل تھیں کہ ان پر اعتماد کیا جاتا۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 72 ▲

یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان تو نہیں رکھتے تھے لیکن جو تجربات انہیں پچھلے آٹھ نو برس کے دوران میں ہو چکے تھے ان کی بنا پر انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فوق الفطر کی ذریعہ معلومات ضرورہے جس سے آپ کو ان کے پوشیدہ رازوں تک کی خبر پہنچ جاتی ہے اور بسا او قات قرآن میں (جسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف سمجھتے تھے) آپ ان کے نفاق اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیتے ہیں۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 73 ▲

غزوہ تبوک کے زمانہ میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق

اُڑاتے تھے اور اپنی تفحیک سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے۔ چنانچے روایات میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک محفل میں چند منافق بیٹے گپ لڑار ہے تھے۔ ایک نے کہا" ابحی کیارومیوں کو بھی تم نے پچھ عربوں کیطرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا کہہ سب سور ماجو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔" دوسر ابولا" مز اہوجو اوپر سے سوسو کوڑے بھی لگانے کا حکم ہوجائے؟" ایک اور منافق نے حضور کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کراپنے یار دوستوں سے کہا" آپ کو دیکھے، آپ روم وشام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں"۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 74▲

یعنی وہ کم عقل مسخرے تو معاف بھی کیے جاسکتے ہیں جو صرف اس لیے ایسی باتیں کرتے اور ان میں دلچیں لیتے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا میں کوئی چیز سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے جان بوجھ کریہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ وہ رسول اور اس کے لائے ہوئے دین کو اپنے دعوائے ایمان کے باوجود ایک مصحکہ سمجھتے ہیں ،اور جن کے اس شمسخر کااصل مدعایہ ہے کہ اہل ایمان کی ہمتیں بیت ہوں اور وہ پوری قوت کے ساتھ جہاد کی تیاری نہ کر سکیں ،ان کو تو ہر گز معاف نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ مسخرے نہیں بلکہ مجرم ہیں۔

#### رکو۹۶

ٱلْمُنْفِقُونَ وَ الْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُمْ مِّنَّ بَعْضٍ ۗ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعُرُوفِ وَ يَقْبِضُوْنَ اللَّهُ عَنِ الْمَعُرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا عَنَا عَالَهُ عَنَا عَنَا عَنَا عَالَهُ عَنَا عَالَهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا عَالَهُ عَن

الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَانْكُفَّا رَنَارَجَهَنَّمَ خلِدِيْنَ فِيهَا فِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ كَانُوٓ الشَّلَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ اَكْثَرَ اَمُوَالًا وَّ اَوْلَادًا أَفَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُثُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جِخَلَاقِهِمُ وَخُضْتُمُ كَالَّذِي حَاضُوا أُولَيِكَ حَبِطَتَ أَعَالُهُمْ فِي اللُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَأُولَيِكَ هُمُ الْخُسِرُوْنَ عَ اللَّهُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ لُو قَوْمِ ابْرِهِيْمَ وَ أَصْحَبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكُتِ أَتَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُوٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضِ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيِّمُونَ الصَّلْوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ يُطِيّعُونَ اللّهَ وَ رَسُوْلَهُ ۚ أُولَٰجِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَعَلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنْتِ جَنَّتٍ تَجُرِيْ مِنْ تَحُتِهَا الْاَنْهُ رُخلِدِيْنَ فِيُهَا وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلَنٍ أ وَرِضُوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ لَا لِلهَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

رکوع ۹

منافق مر د اور منافق عور تیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ بُرائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منافق مر د اور منافق عور تیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ بُرائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ <mark>75</mark> یہ اللّٰد کو بھُول گئے تو اللّٰد نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مر دول اور عور تول اور کا فرول کے لیے اللّٰد نے آتشِ دوزخ کا وعدہ

کیاہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔۔۔۔ 76 تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے۔ وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولا دوالے تھے۔ پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصتہ کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ولیک مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصتہ کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ولیک ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سواان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کاسب کیا دھر اضا لَع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔۔۔۔ 77 کیا اِن لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی ؟ نوح کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں اُلٹ دیا گیا 8۔۔ اُن کے رشول ان کے پاس کھٹی کھٹی شانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کر تا مگر وہ آئی کی رشول ان کے پاس کھٹی کھٹی شانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کر تا مگر وہ آئی ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ 79

مومن مر داور مومن عور تیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا تھم دیتے اور بُر ائی سے روکتے ہیں، تماز قائم کرتے ہیں، زکوۃ دیتے ہیں اور اس کے رسُول کی اطاعت کرتے ہیں۔ 80 یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور تھیم و دانا ہے۔ ان مومن مر دول اور عور تول سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے بنچے نہریں بہتی ہول گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغول میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہول گی، اور سب سے بڑھ کریہ کہ اللہ کی خوشنو دی انہیں حاصل ہوگی۔ یہی بڑی کا میابی ہے۔ ع

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 75 🔺

یہ تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے۔ان سب کو برائی سے دلچیبی اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے۔

کوئی شخص براکام کرنا چاہے توان کی ہمدر دیاں ،ان کے مشورے ،ان کی ہمت افزائیاں ،ان کی اعانتیں ،ان کی سفار شیں ، ان کی تعریفیں اور مدح سرائیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی۔ دل و جان سے خو د اس برے کام میں شریک ہوں گے ، دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی تر غیب دیں گے ، کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے ، اور ان کی ہر اداسے بیہ ظاہر ہو گا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے پچھ ان کے دل کو راحت اور ان کی آئکھوں کو ٹھنڈک بہنچتی ہے۔ بخلاف اس کے کوئی بھلاکام ہور ہاہو تواس کی خبر سے ان کو صدمہ ہو تاہے ، اس کے تصور سے ان کا دل دکھتا ہے ، اس کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی ، اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے۔ ہر ممکن طریقہ سے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس نیکی سے باز آ جائے اور باز نہیں آتا تواس کام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھریہ بھی ان سب کامشتر ک خاصہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ تبھی نہیں کھاتا۔ خواہ وہ کنجوس ہوں یابڑے خرچ کرنے والے، بہر حال ان کی دولت یا تو تجوریوں کے لیے ہوتی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی ہے اور حرام ہی راستوں میں بہ جاتی ہے۔ بدی کے لیے جاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں مگر نیکی کے لیے ان سے زیادہ مفلس کوئی نہیں

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 76 🛕

منافقین کاغائبانہ ذکر کرتے کرتے رکا یک ان سے براہ راست خطاب شر وع ہو گیا ہے۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 77 ▲

یہاں سے پھران کاغائبانہ ذکر شروع ہو گیا۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 78 ▲

اشارہ ہے قوم لوط کی بستیوں کی طرف۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 79 🛕

یعنی ان کی تباہی و بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں تباہ کرے۔ بلکہ دراصل انہوں نے خود ہی اپنے لیے وہ طرز زندگی پیند کیا جو انہیں بربادی کی طرف لیے جانے والا تھا۔ اللہ نے تو انہیں سوچنے سمجھنے اور سنجھنے کا پوراموقع دیا، ان کی فہمائش کے لیے رسول بھیجے، رسولوں کے ذریعہ سے ان کو غلط روی کے برے نتائج سے آگاہ کیا اور انہیں کھول کھول کر نہایت واضح طریقے سے بتادیا کہ ان کے لیے فلاح کا راستہ کونسا ہے اور ہلاکت و بربادی کا کونسا۔ مگر جب انہوں نے اصلاح حال کے کسی موقع سے فائدہ نہ اُٹھایا اور ہلاکت کی راہ چلنے ہی پر اصر ارکیا تو لا محالہ ان کا وہ انجام ہوناہی تھا جو بالآخر ہو کر رہا، اور یہ ظلم ان پر اللہ نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 80 🔼

جس طرح منافقین ایک الگ اُمت ہیں اس طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہیں۔ اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں ہیں مشتر ک ہے۔ لیکن دونوں کے مزاج، اخلاق، اطوار، عادات اور طرز فکروعمل میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جہاں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے، مگر دل سچے ایمان سے خالی ہیں وہاں زندگی کا سارار نگ ڈھنگ ایسا ہے جو اپنی ایک اداسے دعوائے ایمان کی تکذیب کر رہا ہے۔ اوپر کے لیمل پر تو لکھا ہے کہ بیہ مشک ہے مگر لیمبل کے بنچ جو پچھ ہے وہ اپنی ایمان ایمان این وہ اپنے پورے وجو دسے ثابت کر رہا ہے کہ بیہ گوبر کے سوا پچھ نہیں۔ بخلاف اس کے جہاں ایمان این اور اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہے وہاں مشک اپنی صورت سے، اپنی خوشبو سے، اپنی خاصیتوں سے ہر آزمائش اور ہر معاملہ میں اپنامشک ہونا کھولے دے رہا ہے۔ اسلام وایمان کے عربی نام نے بظاہر دونوں گروہوں کوایک اُمت بنار کھا ہے، مگر فی الواقع منافق مسلمانوں کا اخلاقی مزاج اور رنگ طبیعت پچھ اور ہے

اور صادق الا بیان مسلمانوں کا پچھ اور۔ اسی وجہ سے منافقانہ خصائل رکھنے والے مردوزن ایک الگ جھا بین گئے ہیں جن کو خداسے غفلت، برائی سے دلچیسی، نیکی سے بعد اور خیر سے عدم تعاون کی مشتر ک خصوصیات نے ایک دوسرے سے وابستہ اور اہل ایمان سے عملاً بے تعلق کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب سچے مومن مردوزن ایک دوسر اگروہ بن گئے ہیں جس کے سارے افراد میں بیہ خصوصیت مشترک ہے کہ نیکی سے وہ دلچیس رکھتے ہیں، بدی سے نفرت کرتے ہیں، خدا کی یادان کے لیے غذا کی طرح زندگی کی ناگزیر ضروریات میں شامل ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور خدااور رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا و تیرہ ہے۔ اس مشترک اخلاقی مز اج اور طرزِ زندگی نے انہیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا اور منافقین کے گروہ سے توڑدیا ہے۔

#### رکوه۰۰

يَا يُنْهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ وَ اغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَ مَا وَدَهُمُ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ اللّهِ مِنْ فَالُوا لَكِيمَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَ كَفَرُوا بَعْدَ السَّلَامِهِمُ وَ الْمَرْفِيلُ عَلَيْهُمُ وَكُفُرُوا بَعْدَ السَّلَامِهِمُ وَ مَا نَقَمُ وَاللّهِ مَا قَالُوا كَلِمَ اللّهُ عَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَالْ يَتُعُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمُ وَلَيْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

فَاعُقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا آخَلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ اللهَ عَلّامُ اللهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ لَجُولِهُمْ وَ اَنَّ اللهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿ يَكُذِبُونَ إِلَا اللهُ عَلَامُ اللهُ يُعِلَمُ اللهُ عَلَامُ اللهُ يَعِلَمُ اللهُ يَعْلَمُ سِرَ اللهُ عَلَامُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعِلَمُ وَ اللّهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رکوع ۱۰

81 اے نبی "، کفّار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرواور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، 82 آخرِ کار ان کا ٹھکانا جہتم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں گی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کا فرانہ بات کہی ہے۔ 83 وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مر تکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کرنہ سکے۔ 84 یہ ان کا ساراغصّہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا 85 ہے! اب اگر یہ ابنی اس روش سے باز آجائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے اور اگر یہ بازنہ آئے تو اللہ ان کو نہایت وردناک سزادے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو اِن کا جمایتی اور مدد گار ہو۔

ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیر ات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولتمند کر دیا تووہ بُخل پر اُتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ اُنہیں اس کی پرواتک نہیں ہے۔<mark>86</mark> نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی ، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھانہ جھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سر گوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے بوری طرح باخبر ہے؟ ﴿ وہ خوب جانتا ہے اُن تنجوس دولت مندوں کو ﴾ جو برضا ور غبت دینے والے اہلِ ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لو گوں کا مذاق اُڑاتے ہیں جن کے یاس ﴿راهِ خدا کمس دینے کے لیے ﴾ اُس کے سوا پچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔اللہ <mark>87</mark> اِن مٰ**ر**اق اُڑانے والوں کا مٰراق اُڑا تاہے اور ان کے لیے درد ناک سز اہے۔اے نبی ؓ،خواہ ایسے لو گوں کے لیے معافی کی درخواست کرویانہ کرو، الگرتم ستّر مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کروگے تو اللّٰہ انہیں ہر گز معاف نہ کرے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے اللّٰہ اور اس کے رسول ؓ کے ساتھ گفر کیاہے،اور الله فاسق لو گول کوراہ نجات نہیں د کھا تا۔ ط٠١

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 81 ▲

یہاں سے وہ تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 82 ▲

اس وقت تک منافقین کے ساتھ زیادہ تر در گزر کا معاملہ ہو رہاتھا، اور اسکے دو وجوہ تھے۔ ایک بیہ ہے کہ

مسلمانوں کی طاقت ابھی اتنی مضبوط نہ ہوئی تھی کہ ماہر کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کے د شمنوں سے بھی لڑائی مول لے لیتے۔ دوسرے بیہ کہ ان میں سے جولوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے ان کوا بیان ویقین حاصل کرنے کے لیے کافی موقع دینامقصود تھا۔ یہ دونوں وجوہ اب باقی نہیں رہے تھے۔ مسلمانوں کی طافت اب تمام عرب کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی اور عرب سے باہر کی طاقتوں سے کشکش کا سلسلہ شروع ہور ہاتھااس لیے ان آسٹین کے سانیوں کا سر کچلنااب ممکن بھی تھااور ضروری بھی ہو گیا تھا، تا کہ بہ لوگ بیر ونی طاقتوں سے ساز باز کر کے ملک میں کوئی اندرونی خطرہ نہ کھڑا کر سکیں۔ پھران لو گوں کو یورے ۹ سال تک سوچنے، سمجھنے اور دین حق کو پر کھنے کامو قع بھی دیاجا چکاتھا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے اگر ان میں واقعی خیر کی کوئی طلب ہوتی۔اس کے بعد ان کے ساتھ مزیدرعایت کی کوئی وجہ نہ تھی۔اس کیے تھم ہوا کہ کفار کے ساتھ ساتھ اب ان منافقین کے خلاف بھی جہاد نثر وع کر دیا جائے اور جو نرم رویہ اب تک ان کے معاملہ میں اختیار کیا جا تار ہاہے ، اسے ختم کر کے اب ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جائے۔ منافقین کے خلاف جہاد اور سخت برتاؤ سے مرادیہ نہیں ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ دراصل اس سے مرادیہ ہے کہ ان کی منافقانہ روش سے چشم یو شی اب تک برتی گئی ہے ، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں ملے جلے رہے ، اور عام مسلمان ان کو اپنی ہی سوسائٹی کا ایک جز سمجھتے رہے ، اور ان کو جماعت کے معاملات میں دخل دینے اور سوسائٹی میں اپنے نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع ملتارہا، اس کو آئندہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب جو شخص بھی مسلمانوں میں شامل رہ کر منافقانہ روش اختیار کرے اور جس کے طرز عمل سے بھی بیہ ظاہر ہو کہ وہ خدااور رسول اور اہل ایمان کا مخلص رفیق نہیں ہے ،اسے تھلم کھلا بے نقاب کیا جائے ، علانیہ اس کو ملامت کی جائے، سوسائٹی میں اس کے لیے عزت واعتبار کا کوئی مقام باقی نہ رہنے دیا جائے، معاشرت میں اس سے قطع تعلق ہو، جماعتی مشوروں سے وہ الگ ر کھا جائے، عد التوں میں اس کی شہادت

غیر معتبر ہو،عہدوں اور مناصب کا دروازہ اس کے لیے بند رہے، محفلوں میں اسے کوئی منہ نہ لگائے، ہر مسلمان اس سے ایسابر تاؤ کرے جس سے اس کوخو د معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی یوری آبادی میں کہیں بھی اس کا کوئی و قار نہیں اور کسی دل میں بھی اس کے لیے احترام کا کوئی گوشہ نہیں۔ پھر اگر ان میں سے کوئی شخص کسی صر تکے غداری کا مر تکب ہو تو اس کے جرم پر پر دہ نہ ڈالا جائے، نہ اسے معاف کیا جائے، بلکہ علیٰ رؤس الاَشهاد اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ اک نہایت اہم ہدایت تھی جو اس مرحلہ پر مسلمانوں کو دی جانی ضروری تھی۔اس کے بغیر اسلامی سوسائٹی کو تنزل وانحطاط کے اندرونی اسباب سے محفوظ نہیں ر کھا جا سکتا تھا۔ کوئی جماعت جو اپنے اندر منافقوں اور غداروں کو پرورش کرتی ہو اور جس میں گھریلوسانپ عزت اور تحفظ کے ساتھ آستینوں میں بٹھائے جاتے ہوں ، اخلاقی زوال اور بالآخر کامل تباہی سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نفاق کا حال طاعون کا ساہے اور منافق وہ چوہاہے جو اس وباکے جراثیم لیے پھر تاہے۔ اس کو آبادی میں آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقع دینا گویا پوری آبادی کوموت کے خطرے میں ڈالناہے۔ ایک منافق کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں عزت واحترام کا مرتبہ حاصل ہونے کے معنی بیہ ہیں کہ ہزاروں آدمی غداری و منافقت پر دلیر ہو جائیں اور بیہ خیال عام ہو جائے کہ اس سوسائٹی میں عزت یانے لیے اخلاص ، خیر خواہی اور صدافت ایمانی کچھ ضروری نہیں ہے بلکہ حجوٹے اظہار ایمان کے ساتھ خیانت اور بے وفائی کا رویہ اختیار کر کے بھی یہاں آدمی پھل بھول سکتا ہے۔ یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخضر سے حکیمانہ فقرے میں بیان فرمایا ہے کہ من و قر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام \_" جس شخص نے كسى صاحب بدعت كى تعظيم و تو قير كى وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مدد گار ہوا''۔

سورةالتوبة حاشيه نمبر: 83 🔺

وہ بات کیا تھی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کے متعلق کوئی یقینی معلومات ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔
البتہ روایات میں متعدد الی کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اس زمانہ میں منافقین نے کی تھیں۔ مثلا ایک منافق کے متعلق مروی ہے کہ اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "اگر واقعی وہ سب پچھ برحق ہے جو یہ شخص (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم) پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں "۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہوگئ۔ مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مربی میں بیٹھ کرخوب مذاق اڑایا اور آپنی میں کہا کہ "یہ حضرت آسمان کی خبریں توخوب سناتے ہیں، مگر مجلس میں بیٹھ کرخوب مذاق اڑایا اور آپنی میں کہا کہ "یہ حضرت آسمان کی خبریں توخوب سناتے ہیں، مگر ان کو اپنی اور توب سناتے ہیں، مگر ان کو اپنی اور تھیں کہاں ہے "۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 84 ▲

ہے اشارہ ہے ان ساز شوں کی طرف جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں کی تھیں۔ ان میں سے پہلی سازش کا واقعہ محد ثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے در میان راستہ گزر ناتھا تو بعض منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ میں چھینک دیں گے۔ حضور کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستہ سے نکل جائیں، اور آپ خود صرف عمار بن یا سررضی اللہ عنہ اور حذیفہ بن یمان کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے۔ اثنائے راہ میں ایکا یک معلوم ہوا کہ دس بارہ منافق ڈھاٹے باند ھے ہوئے پیچھے بیچھے آرہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لیکے تاکہ ان کے او نٹوں کو مار مار کر ان کے منہ پھیر دیں۔ مگر وہ دور بی سے حضرت حذیفہ کو آتے

د مکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہ کہیں ہم پہنچان نہ لیے جائیں فورابھاگ نکلے۔ دوری سازش جس کا اس سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے ، یہ ہے کہ منافقین کو رومیوں کے مقابلہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھیوں کے بخیریت نج کر واپس آ جانے کی توقع نہ تھی ، اس لیے انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جو نہی اُدھر کو بیش آئے اِدھر مدینہ میں عبد اللہ بن ابی کے سریر تاج شاہی رکھ دیا جائے۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 85 🔺

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ عرب کے قصبات میں سے ایک معمولی قصبہ تھا اور اوس و خزرج کے قبیلے مال اور جاہ کے لحاظ سے کوئی اونچا در جہ نہ رکھتے تھے۔ مگر جب حضور وہاں تشریف لے گئے اور انصار نے آپ کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا تو آٹھ نو سال کے اندر اندر یہی متوسط درجہ کا قصبہ تمام عرب کا دارالسلطنت بن گیا۔ وہی اوس و خزرج کے کاشتکار سلطنت کے اعیان و اکابر بن گئے اور ہر طرف سے فتوحات ، غنائم اور تجارت کی برکات اس مرکزی شہر پر بارش کی طرح برسنے لگیں۔ اللہ تعالی اسی پر انہیں شرم دلارہاہے کہ ہمارے نبی پر تمہارایہ غصہ کیا اسی قصور کی پاداش میں ہے کہ اس کی بدولت یہ نعمتیں تمہیں بخشی گئیں!

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 86 ▲

اوپر کی آیت میں ان منافقین کی جس کافر نعمتی و محسن کشی پر ملامت کی گئی تھی اس کا ایک اور ثبوت خود انہی کی زندگیوں سے پیش کر کے یہاں واضح کیا گیاہے کہ دراصل بیہ لوگ عادی مجرم ہیں ، ان کے ضابطہ اخلاقی میں شکر ،اعتراف نعمت ،اور پاس عہد جیسی خوبیوں کا کہیں نام ونشان تک نہیں پایاجا تا۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 87 ▲

غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی توبڑے بڑے مال دار منافقین ہاتھ روکے بیٹھے رہے۔ مگر جب مخلص اہل ایمان بڑھ بڑھ کر چندے دینے لگے توان لو گوں نے ان پر باتیں چھانٹنی شروع کیں۔ کوئی ذی استطاعت مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق یااس سے بڑھ کر کوئی بڑی رقم پیش کر تا توبہ اس پر ریاکاری کا الزام لگاتے، اور اگر کوئی غریب مسلمان اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر کوئی چھوٹی سے رقم حاضر کرتا، یارات بھر محنت مز دوری کر کے بچھ تھجوریں حاصل کرتا اور وہی لا کر پیش کر دیتا، توبہ اس پر آوازے کتے کہ لو، یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آگئی ہے تا کہ اس سے روم کے قلعے فتح کیے جائیں۔

## ركوعاا

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ حِلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوَّا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمُوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِي الْمَيْلِ اللّٰهِ وَ قَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَلُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ هَ فَلْ يَضْحَكُوا لَلْهُ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَلُّ حَرًّا لَمُ كَانُوا يَفْقَهُونَ هَ فَلْ يَلْهُ مَكَلُوا كَثِيمُ لَا اللهُ عَلَا يَكُولُوا كَثِيمُ لَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

ركوع ١١

جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارانہ ہُوا کہ اللہ کی راہ میں جان ومال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ " اس سخت گرمی میں نہ نکلو۔" ان سے کہو کہ جہنّم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہو تا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا الی ہی ہو الی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے گے۔ اگر اللہ ان کے در میان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مائلے توصاف کہہ دینا کہ " اب تم میرے ساتھ ہر گر نہیں چل سکتے اور نہ میر کی معیّت میں کسی دشمن سے لڑسکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی گھر بیٹھے رہو۔"

اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نمازِ جنازہ بھی تم ہر گزنہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے

# ہونا کیو نکہ انہوں نے اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ گفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے\_<mark>88</mark>

ان کی مالیداری اور ان کی کثر تِ اولا دخم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔اللّٰد نے توارادہ کر لیاہے کہ اِس مال واولا د کے ذریعہ سے ان کو اسی دنیامیں سزاد بے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کا فرہوں۔

جب کبھی کوئی سُورۃ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانواور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کر و تو تم نے دیکھا کہ جولوگ ان میں سے صاحبِ مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے اور انہول نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔

ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پیند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپتہ لگادیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب پچھ نہیں آتا۔ 89 بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے سے جہاد کیا اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے این جان ومال سے جہاد کیا اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچ نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سے عظیم الثان کامیابی۔ گاا

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 88 🔺

تبوک سے واپسی پر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین مرگیا۔ اس کے بیٹے عبد اللہ بن عبد اللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتہ مانگا۔ آپ نے کمال فراخ دلی کے ساتھ عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے میں لگانے کے لیے آپ کا کرتہ مانگا۔ آپ نے کمال فراخ دلی کے ساتھ عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے

در خواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے باصر ار عرض کیا کہ یار سول صلی الله علیہ وسلم الله، کیا آپ اس شخص پر نماز جنازہ پڑھیں گے جویہ اور بیر کر چکاہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیر سب با تیں سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس ر حمت کی بنا پر جو دوست دشمن سب کے لیے عام تھی، آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعائے مغفرت کرنے میں تامل نہ کیا۔ آخر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہی ہو گئے توبہ آیت نازل ہوئی اور براہ راست حکم خداوندی سے آپ کوروک دیا گیا۔ کیونکہ اب بیہ مستقل یالیسی مقرر کی جاچکی تھی کہ مسلمانوں کی جماعت میں منافقین کو کسی طرح پنینے نہ دیا جائے اور کوئی ایساکام نہ کیا جائے جس سے اس گروہ کی ہمت افزائی ہو۔ اسی سے بیہ مسلہ نکلاہے کہ فساق اور فجار اور مشہور بفسن لو گوں کی نماز جنازہ مسلمانوں کے امام اور سربر آور دہ لو گوں کو نہ پڑھانی چاہیے نہ پڑھنی چاہیے۔ان آیات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہو گیا تھا کہ جب آپ کو کسی جنازے پر تشریف لانے کے لیے کہاجا تاتو آپ پہلے مرنے والے کے متعلق دریافت فرماتے تھے کہ کس قشم کا آ دمی تھا، اور اگر معلوم ہو تا کہ برے چلن کا آ دمی تھاتو آپ اس کے گھر والوں سے کہہ دیتے تھے کہ تمہیں اختیار ہے ، جس طرح چاہوا سے دفن کر دو۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 89 🔺

ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کام کا وقت آنے پر میدان میں نکلنے کے بجائے گھروں میں گھس بیٹھیں اور ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کام کا وقت آنے پر میدان میں نکلنے کے بجائے گھروں میں گھس بیٹھیں اور عور توں میں جاشامل ہوں ، لیکن چونکہ ان لو گوں نے خود جان بوجھ کر اپنے لیے یہی رویہ پسند کیا تھا اس لیے قانون فطرت کے مطابق ان سے وہ پاکیزہ احساسات چھین لیے گئے جن کی بدولت آدمی ایسے ذلیل اطوار اختیار کرنے میں شرم محسوس کیا کرتا ہے۔

#### ركو١٢۶

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَيْصِيبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اللِّيمُ ﴿ لَيْسَ عَلَى النُّهُ عَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلِ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيمٌ أَ وَ لَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوُكَ لِتَحْمِلَكُمُ قُلْتَ لَآ آجِدُ مَا آخبِلُكُمْ عَلَيْهِ " تَوَلَّوْا وَّ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ اللَّهُ عَزِنًا اللَّه يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿ النَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغُنِيَاءٌ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۗ وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَكُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ نَكُمْ قَلْ نَبَّانَا اللهُ مِنْ آخْبَادِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى علِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَعُلِفُوْنَ بِاللهِ نَكُمُ إِذَا انْقَلَبْتُمُ النِّهِمُ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ أِنَّهُمْ رِجْسٌ ۗ وَّ مَأُوبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿ يَحُلِفُونَ نَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ أَفَانُ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضى عَن الْقَوْمِ الْفْسِقِيْنَ ﴿ اللَّاعْرَابُ اَشَدُّ كُفُرًا وَّ نِفَاقًا وَّ أَجْدَرُ ٱلَّا يَعُلَمُوا حُدُودَ مَا آنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ۗ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ اللَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ السَّوْءِ وَ اللهُ مَمِيْعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ وَ الْيَوْمِ اللهِ وَ اللهِ وَ الْيَوْمِ اللهِ وَ عَلَيْمٌ مَا يُنْفِقُ وَرَبَّةً لَهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ أَنَّ وَرُبَةً لَهُمُ أَسَيُلُ خِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ أَنَّ اللهَ فَوْرَحْمَتِهِ أَنَّ اللهَ فَوْرَحْمَتِهِ أَنَّ اللهَ فَوْرَحْمَتِهِ أَنَّ اللهَ فَوْرُرَتَّ عِنْمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ أَنَّ اللهَ فَوْرُرَةً وَلَهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ أَنَّ اللهَ فَوْرُرَةً وَمِنْ اللهُ فَوْرُرَةً وَلَهُمُ اللهُ فَوْرُرَاتُ اللهُ فَوْرُرَاتُهُ اللهُ فَوْرُرَاتُهُ اللهُ فَا وَرَحْمَتِهِ أَنَّ اللهُ فَوْرُرَاتُهُ اللهُ فَوْرُرَاتُهُ اللهُ فَا وَرَحْمَتِهِ أَنَّ اللهُ فَاوْرُرَاتُهُ اللهُ فَا وَرَحْمَتِهُ أَنَّ اللهُ فَا وَلَا اللهُ فَاوْرُرَاتُ اللهُ فَا وَلَا اللهُ فَا وَاللهُ اللهُ فَا وَلَا اللهُ اللهُ فَا وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الل

ركوع ١٢

بدوی عربوں 90 میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اِس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقتہ اختیار کیا ہے 91 عنفریب وہ در دناک سزاسے دوچار ہوں گے۔

ضعیف اور بیار لوگ اور وہ لوگ جو شرکتِ جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے ، اگر پیچے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلُوصِ دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ 92 ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ در گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اُن لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آکر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں ، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس آگئے اور

عال یہ تھا کہ ان کی آئھوں سے آنٹو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑار نج تھا کہ وہ اپنے خرج پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ 93 البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکتِ جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پہند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر طبیّہ لگادیا، اس لیے اب یہ پھھ نہیں جانتے ﴿ کہ اللہ کے ہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے ﴾۔

تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے ، مگر تم صرف کہہ دینا کہ" بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتادیے ہیں۔ اب اللہ اور اس کار سول تمہارے طرنے عمل کو دیکھے گا۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤگے جو کھلے اور چھئے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا پچھ کرتے رہے ہو۔" تمہاری واپسی پریہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تا کہ تم ان سے صَرفِ نظر کرو۔ تو بے شک تم اِن سے صَرفِ نظر ہی کر لو، 94 کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہتم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہو گی۔ یہ تہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تا کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالا نکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہر گزایسے فاس لوگوں سے راضی نہ ہو گا۔

یہ بدوی عرب کفرو نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ 95 اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہِ خدا میں کچھ خرج کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبر دستی کی چنی سجھتے ہیں 196 اور تمہارے حق میں زمانہ کی گر دشوں کا انتظار کررہے ہیں ﴿ کہ تم کسی چکر میں بچنسو تو وہ

ا پنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اُتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں گس دیاہے کہ حالا نکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلّط ہے اور اللّہ سب کچھ سُنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللّہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اُسے اللّہ کے ہاں تقرّب کا اور رسول گی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں! وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللّه ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللّہ در گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ شاکا

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 90 🔺

بدوی عربوں سے مراد مدینہ کے اطراف میں رہنے والے دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں جنہیں عام طور پر بدو کہاجا تاہے۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 91 ▲

"منافقانہ اظہار ایمان ، جس کی تہ میں فی الواقع تصدیق، تسلیم ، اخلاص اور اطاعت نہ ہو، اور جس کے ظاہر کی اقرار کے باوجو دانسان خدااور اس کے دین کی بہ نسبت اپنے مفاد اور اپنی دنیوی دلچیپیوں کوعزیز تر کھتا ہو، اصل حقیقت کے اعتبار سے کفر وا نکار ہی ہے۔ خدا کے ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو منکروں اور باغیوں کے ساتھ ہوگا، چاہے دنیا میں اس قسم کے لوگ کا فرنہ ٹھیر ائے جاسکتے ہوں اور ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا سامعاملہ ہو تارہے۔ اس دنیوی زندگی میں جس قانون پر مسلم سوسائٹی کا نظام قائم کیا گیا ہے اور جس ضابطہ کی بنا پر اسلامی حکومت اور اس کے قاضی احکام کی تنقید کرتے ہیں ، اس کے لئاظ سے تو منافقت پر کفریا اشتباہ کفر کا تھم صرف انہی صور توں میں لگایا جا سکتا ہے جبکہ انکار و بخاوت یا غداری و بے وفائی کا اظہار صرت کے طور پر ہو جائے۔ اس لیے منافقت کی بہت سی صور تیں اور حالتیں الیی رہ غداری و بے وفائی کا اظہار صرت کے طور پر ہو جائے۔ اس لیے منافقت کی بہت سی صور تیں اور حالتیں الیی رہ

جاتی ہیں جو قضائے شرعی میں کفرکے حکم سے نیج جاتی ہیں۔ لیکن قضائے شرعی میں کسی منافق کا حکم کفرسے نیج نکلنا میں نیج نکلنا میہ معنی نہیں رکھتا کہ قضائے خداوندی میں بھی وہ اس حکم اور اس کی سز اسے نیج نکلے گا۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 92 ▲

"اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ بظاہر معذور ہوں ان کے لیے بھی مجر د ضعیفی و بیاری یا محض ناداری کافی وجہ معافی نہیں ہے بلکہ ان کی مجبوریاں صرف اس صورت میں ان کے لیے وجہ معافی ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سیچے وفادار ہوں۔ ورنہ اگر وفاداری موجو دنہ ہو تو کوئی شخص صرف اس لیے معاف نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ادائے فرض کے موقع پر بیاریا نادار تھا۔ خدا صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے کہ ایسے سب لوگ جو بیاری کاطبی صدافت نامه یابڑھایے اور جسمانی نقص کاعذر پیش کر دیں ، اس کے ہاں یکساں معذور قرار دے دیے جائیں اور ان پر سے باز پر س ساقط ہو جائے۔ وہ توان میں سے ایک ایک شخص کے دل کا جائزہ لے گا، اور اس کے بورے مخفی وبظاہر برتاؤ کو دیکھے گا، اور پیہ جانچے گا کہ اس کی معذوری ایک و فادار بندے کی سی معذوری تھی یاایک غدار اور باغی کی سی۔ایک شخص ہے کہ جب اس نے فرض کی یکار سنی تو دل میں لا کھ لا کھ شکر ادا کیا کہ ''بڑے اچھے موقعے پر میں بیار ہو گیاورنہ یہ بلاکسی طرح ٹالے نہ ٹلتی اور خواہ مخواہ مصیبت بھگتنی پڑتی "۔ دوسرے شخص نے یہی یکار سُنی تو تلملا اُٹھا کہ "ہائے، کیسے موقع پر اس کم بخت بیاری نے آن د بوجا، جو وقت میدان میں نکل کر خدمت انجام دینے کا تھاوہ کس بری طرح یہاں بستریر ضائع ہورہاہے "۔ ایک نے اپنے لیے تو خدمت سے بیخے کا بہانہ یا یاہی تھا مگر اس کے ساتھ اس نے دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کی۔ دوسر ااگر چیہ خو دبستر علالت پر مجبور پڑا ہوا تھا مگر وہ برابر اینے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں کو جہاد کاجوش دلا تار ہااور اپنے تیار داروں سے بھی کہتار ہا کہ" میر االلہ مالک ہے، دوادارو کا انتظام کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائے گا، مجھ اکیلے انسان کے لیے تم اس قیمتی وفت کو ضائع

نہ کرو جسے دین حق کی خدمت میں صرف ہونا چاہیے "۔ ایک نے بیاری کے عذر سے گھر بیٹھ کر سارا زمانہ جنگ بد دلی پھیلانے، بری خبریں اڑانے، جنگی مساعی کو خراب کرنے اور مجاہدین کے پیچھے ان کے گھر بگاڑنے میں صرف کیا۔ دوسرے نے یہ دیکھ کر کہ میدان میں جانے کے شرف سے وہ محروم رہ گیاہے، اپنی حد تک پوری کوشش کی کہ گھر کے محاذ (Home Front) کو مضبوط رکھنے میں جو زیادہ سے زیادہ خدمت اس سے بن آئے اسے انجام دے۔ ظاہر کے اعتبار سے تو یہ دونوں ہی معذور ہیں۔ مگر خداکی نگاہ میں یہ دومخلف قسم کے معذور کسی طرح یکساں نہیں ہو سکتے۔ خداکے ہاں معافی اگر ہے تو صرف دوسرے میں یہ دومخلف قسم کے معذور کسی طرح یکساں نہیں ہو سکتے۔ خداکے ہاں معافی اگر ہے تو صرف دوسرے شخص کے لیے۔ رہا پہلا شخص تو وہ اپنی معذوری کے باوجو دغداری وناوفاداری کا مجرم ہے۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 93 🛕

ایسے لوگ جو خدمت دین کے لیے بے تاب ہوں، اور اگر کسی حقیقی مجبوری کے سبب سے یا ذرائع نہ پانے کی وجہ سے عملاً خدمت نہ کر سکیس تو ان کے دل کو اتنا سخت صدمہ ہو جتنا کسی د نیا پرست کو روزگار چھوٹ جانے یا کسی بڑے نفع کے موقع سے محروم رہ جانے کا ہوا کر تا ہے، ان کا شار خدا کے ہاں خدمت انجام دینے والوں ہی میں ہوگا اگرچہ انہوں نے عملا کوئی خدمت انجام نہ دی ہو۔ اس لیے کہ وہ چاہے ہاتھ پاؤں سے کام نہ کر سکے ہوں، لیکن دل سے تو وہ بر سر خدمت ہی رہے ہیں۔ یہی بات ہے جو غزوہ تبوک سے واپنی پر اثنائے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی کہ ان بالمدادین تا می سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی کہ ان بالمدادین تا می ساتھ میں تھو مسیدا و لا قطعتم واحیا الا کا نوا معکو۔ " مدینہ میں پھولوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوئے۔ ایسے ہوں "۔ صحابہ شنے تعجب سے کہا" کیا مدینہ ہی میں رہتے ہوئے؟ "فرمایا" ہاں، مدینے ہی میں رہتے ہوئے۔ کونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھاور نہ وہ خو در کنے والے نہ تھے "۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 94 🛕

پہلے فقرے میں صرف نظر سے مراد در گزر ہے اور دو سرے فقرے میں قطع تعلق۔ یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان سے تعرض نہ کرو، مگر بہتر بیہ ہے کہ تم ان سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھو اور سمجھ لو کہ تم ان سے کٹ گئے اور وہ تم ہے۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 95 🛕

"حبیبا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں بدوی عربوں سے مراد وہ دیہاتی وصحرائی عرب ہیں جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ یہ لوگ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اُٹھتے دیکھ کہ پہلے تو مرعوب ہوئے۔ پھر اسلام اور کفر کی آویز شوں کے دوران میں ایک مدت تک موقع شاسی و ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے۔ پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار حجاز و نجد کے ایک بڑے حصّے پر چھا گیااور مخالف قبیلوں کا زور اس کے مقابلہ میں ٹوٹنے لگا تو ان لو گوں نے مصلحت وفت اسی میں دیکھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔لیکن ان میں کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کرسیے دل سے ایمان لائے ہوں اور مخلصانہ طریقہ سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوں۔ بیشتر بدویوں کے لیے قبول اسلام کی حیثیت ایمان واعتقاد کی نہیں بلکہ محض مصلحت اور یالیسی کی تھی۔ ان کی خواہش پیہ تھی کہ ان کے حصہ میں صرف وہ فوائد آ جائیں جو برسر اقتدار جماعت کی رکنیت اختیار کرنے سے حاصل ہوا کرتے ہیں۔ مگر وہ اخلاقی بند شیں جو اسلام ان پر عائد کرتا تھا، وہ نماز روزے کی یابندیاں جو اس دین کو قبول کرتے ہی ان پر لگ جاتی تھیں، وہ زکوۃ جو با قاعدہ تخصیل داروں کے ذریعہ سے ان کے نخلسانوں اور ان کے گلوں سے وصول کی جاتی تھی، وہ ضبط و نظم جس کے شکنجے میں وہ اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسے گئے تھے، وہ جان و مال کی قربانیاں جولوٹ مارکی لڑائیوں میں نہیں بلکہ خالص راہ خدا کے جہاد میں آئے دن ان سے طلب کی جار ہی تھیں، یہ ساری چیزیں ان کو شدت کے ساتھ ناگوار تھیں اور وہ ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہر طرح کی چالبازیاں اور بہانہ سازیاں کرتے رہتے تھے۔ ان کو اس سے پچھ بحث نہ تھی کہ حق کیا ہے اور ان کی اور تمام انسانوں کی حقیقی فلاح کس چیز میں ہے۔ انہیں جو پچھ بھی دلچپی تھی وہ اپنے معاشی مفاد، اپنی آسائش، اپنی زمینوں، اپنے او نٹوں اور بکریوں اور اپنے خیمے کے آس پاس کی محدود دنیاسے تھی۔ اس سے بالاتر کسی چیز کے ساتھ وہ اس طرح کی عقیدت تور کھ سکتے تھے جیسی پیروں اور فقیروں سے رکھی جاتی ہے لاتر کسی چیز کے ساتھ وہ اس طرح کی عقیدت تور کھ سکتے تھے جیسی پیروں اور فقیروں سے رکھی جاتی ہے کہ یہ ان کے آگے نذرونیاز پیش کریں اور وہ اس کے عوض ترقی روز گار اور آفات سے تحفظ اور الی ہی دوسری اغراض کے لیے ان کو تعویذ گڈے دیں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن ایسے ایمان واعتقاد کے لیے وہ تیار نہ تھے جو ان کی پوری ترنی، معاشی اور معاشرتی زندگی کو اخلاق اور قانون کے ضابطہ میں دے اور مزید برآں ایک عالمگیر اصلاحی مشن کے لیے ان سے جان و مال کی قربانیوں کا بھی مطالبہ

ان کی اسی حالت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شہریوں کی بہ نسبت یہ دیہاتی و صحر ائی لوگ زیادہ منافقانہ رویہ رکھتے ہیں اور حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ پھر اس کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے کہ شہری لوگ تو اہل علم اور اہل حق کی صحبیت سے مستفید ہو کر پچھ دین کو اور اس کی حدود کو جان بھی لیتے ہیں مگریہ بدوی چو نکہ ساری ساری عمر بالکل ایک معاشی حیوان کی طرح شب وروز رزق کے جان بھی لیتے ہیں مگریہ بدوی چو نکہ ساری ساری عربالکل ایک معاشی حیوان کی طرح شب وروز رزق کے کھیر ہی میں پڑے رہتے ہیں اور حیوانی زندگی کی ضروریات سے بلند تر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے دین اور اس کے حدود سے ان کے ناواقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دینا غیر موزوں نہ ہو گا کہ ان آیات کے نزول سے تقریبادو سال بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی عہد میں ارتداد اور منع زکوۃ کاجو طوفان بریا ہوا تھا بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی عہد میں ارتداد اور منع زکوۃ کاجو طوفان بریا ہوا تھا

# اس کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہی تھا جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ سورة التوبة حاشیه نمبر: 96 🛕

مطلب میہ ہے کہ جوز کوۃ ان سے وصول کی جاتی ہے اسے یہ ایک جرمانہ سمجھتے ہیں۔ مسافروں کی ضیافت و مہمانداری کاجوحق ان پر عائد کیا گیاہے وہ ان کو ہری طرح کھلتاہے۔ اور اگر کسی جنگ کے موقع پر بیہ کوئی چندہ دیتے ہیں تواپنے دلی جذبہ سے رضائے اللی کی خاطر نہیں دیتے بلکہ بادلِ ناخواستہ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے دیتے ہیں۔ دلانے کے لیے دیتے ہیں۔

#### ركوع١١

وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّرُونَ مِنَ الْمُهُجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ وَيَهَا اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَلَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى تَعْتَهَا الْاَنْهُو خُلِاِيْنَ فِيهَا آبَلَا ذَلِكَ الْفَوْدُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمِنْ آهُلِ الْمُهِيئَةِ مِنْ الْاَعْرِلِي اللَّهُ عَلَمُهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَمُهُمْ أَسَنُ عَلَمُهُمْ مَنَّ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْ

هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقْتِ وَ أَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ عَنْ وَقُل اعْمَكُوْا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ فَ وَالْحَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَلَيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا وَّ تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِبِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَعْلِفُنَّ إِنْ اَرَدُنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّاهُمْ مَكْذِبُونَ عَلَى الْا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَّل يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيهِ فَيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۚ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ عَ أَفَنَ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللهِ وَ رِضُوانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنَ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَبِهِ فِي نَادِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ وَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا دِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا آنَ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 🚾

#### رکوع ۱۳

وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوتِ ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راستبازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوااور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ نے ان کے لیے اپنے مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہول گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کا میابی ہے۔

تمہارے گر دو پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں

سجی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانے ،ہم ان کو جانے ہیں۔ <mark>97</mark> قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہر می سزادیں گے ، <sup>98</sup> پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔

پچھے اور لوگ ہیں جنہیں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کا عمل مخلوط ہے ، پچھ نیک ہے اور پچھ بد بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہر بان ہو جائے کیونکہ وہ در گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی بد بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہر بان ہو جائے کیونکہ وہ در گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی گئی ماہ میں کہ اللہ ان پر پھر مہر بان ہو جائے کیونکہ وہ در گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی گئی ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر واور پھنے کی راہ میں کہ انہیں بڑھاؤ ، اور ان کے خیر ات کو حق میں دعائے رحمت کر و کیونکہ تمہاری دُعاان کے لیے وجہ تسکین ہوگی ، اللہ سب پچھ شنا اور جانتا ہے۔ والے تب بندوں کی توبہ قبول کر تا ہے اور ان کی خیر ات کو قبولیت عطافرما تا ہے ، اور رہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے ؟ اور اے نبی ، اِن لوگوں سے کہہ دو قبولیت عطافرما تا ہے ، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے ؟ اور اے نبی ، اِن لوگوں سے کہہ دو کھی تم عمل کر و ، اللہ اور اس کار سول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طر زِ عمل اب کیار ہتا ہے۔ وقو

# 100\_97\_

کچھ دُوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خداکے حکم پر تھہر اہواہے ، چاہے اُنہیں سزادے اور چاہے اُن پر از سرِ نومہر بان ہو جائے۔اللہ سب کچھ جانتاہے اور حکیم وداناہے۔

کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ ﴿ دعوتِ مِنْ کو ﴾ نقصان پہنچائیں، اور ﴿ اس بظاہر عبادت گاہ ﴿ خدا کی بندگی کرنے کے بجائے ﴾ گفر کریں، اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور ﴿ اس بظاہر عبادت گاہ کو ﴾ اُس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اُس کے رسول کے خلاف بر سر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضر ور قشمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دو سر ی چیز کانہ تھا۔ مگر اللّٰہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہر گزاس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ جو مسجد اول روز سے تقوٰی پر قائم کی گئی تھی وہی ایس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں ﴿ عبادت کے لیے ﴾ کھڑے ہو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو یاک رہنا پیند ہیں۔ <u>102</u>

پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھو کھلی بے ثبات گر 103 پر اُٹھائی اور وہ اُسے طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھو کھلی بے ثبات گر اُٹھائی اور وہ اُسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لو گوں کو اللہ جھی سیدھی راہ نہیں دکھا تا۔ 104 میں عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں کی بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارہ پارہ ہو جائیں۔ 105 اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ گا

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 97 🛕

یعنی اپنے نفاق کو چھپانے میں وہ اننے مشاق ہو گئے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کمال در جے کی فراست کے باوجو دان کو نہیں پہنچان سکتے تھے۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 98 🛕

دوہری سزاسے مرادیہ ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیا جس کی محبت میں مبتلا ہو کر انہوں نے ایمان و اخلاص کے بجائے منافقت اور غداری کا رویہ اختیار کیا ہے، ان کے ہاتھ سے جائے گی اور یہ مال و جاہ اور عزت حاصل کرنے کے بجائے الٹی ذلت و نامر ادی پائیں گے۔ دوسری طرف جس مشن کویہ ناکام دیکھنا اور اپنی چال بازیوں سے ناکام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی خواہشوں کو کوششوں کے علی الرغم ان کی آئھوں کے سامنے فروغ یائے گا۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 99 🛕

یہاں جھوٹے مدعی امان اور گنہگار مومن کا فرق صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے۔ جوشخص ایمان کا دعوی کرتا ہے مگر فی الواقع خدا اور اس کے دین اور جماعت مومنین کے ساتھ کوئی خلوص نہیں رکھتا اس کے عدم اخلاص کا ثبوت اگر اس کے طرز عمل سے مل جائے تو اس کے ساتھ سختی کابر تاؤکیا جائے گا۔ خدا کی راہ میں صرف کرنے کے لیے وہ کوئی مال پیش کرے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ مرجائے تو نہ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ کوئی مومن اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گاچاہے وہ اس کا باپ یا بھائی ہی کماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ کوئی مومن اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گاچاہے وہ اس کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ بخلاف اس کے جوشخص مومن ہو اور اس سے کوئی غیر مخلصانہ طرز عمل سرز دہو جائے وہ اگر اس کے صد قات بھی قبول کیے جائیں گے اور اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گا۔ اب رہی ہے بات کہ کس شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب رہی ہے بات کہ کس شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب رہی ہے بات کہ کس شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب رہی ہے بات کہ کس شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب رہی ہے بات کہ کس شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب رہی ہے بات کہ کس شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب رہی ہے بات کہ کس شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب رہی ہے بات کہ کس شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل

صدور کے باوجو د منافق کے بجائے محض گناہگار مومن سمجھا جائے گا، توبیہ تین معیاروں سے پر کھی جائے گی جن کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیاہے:

(۱) وہ اپنے قصور کے لیے عذرات لنگ اور تاویلات و توجیہات پیش نہیں کرے گا، بلکہ جو قصور ہوا ہے اسے سید ھی طرح صاف صاف مان لے گا۔ (۲) اس کے سابق طرز عمل پر نگاہ ڈال کر دیکھا جائے گا کہ بیہ عدم اخلاص کاعادی مجرم تو نہیں ہے۔ اگر پہلے وہ جماعت کا ایک صالح فر درہا ہے اور اس کے کارنامہ زندگی میں مخلصانہ خدمات، ایثار و قربانی، اور سبقت الی الخیرات کاریکارڈ موجود ہے تو باور کر لیا جائے گا کہ اس وقت جو قصور اس سے سرزد ہوا ہے وہ ایمان واخلاص کے عدم کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ محض ایک کمزوری ہے جو وقتی طور پر رونماہوگئی ہے۔

(۳) اس کے آئندہ طرز عمل پر نگاہ رکھی جائے گی کہ آیا اس کا اعتراف قصور محض زبانی ہے یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہر ااحساس ندامت موجو دہے۔ اگر وہ اپنے قصور کی تلافی کے لیے بے تاب نظر آئے اور اور اس کی بات بات سے ظاہر ہو کہ جس نقص ایمانی کا نقش اس کی زندگی میں ابھر آیا تھا اسے مٹانے اور اس کا تدارک کرنے کی وہ سخت کوشش کر رہاہے ، تو سمجھا جائے گا کہ وہ حقیقت میں نادم ہے اور یہ ندامت ہی اس کے ایمان واخلاص کی دلیل ہو گی۔

محد ثین نے ان آیات کی شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے یہ مضمون آئینہ کی طرح روش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ابولبابہ بن عبد المنذر اور ان کے چھ ساتھیوں کے معاملہ میں نازل ہوئی تھیں۔ ابولبابہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے۔ پھر جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے معرکوں میں برابر شریک رہے۔ مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور یہ کسی عذر شرعی کے بغیر بیٹے رہ گئے۔ ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی

تھے اور ان سے بھی یہ کمزوری سرزد ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور ان لو گوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ اور رسول کی کیارائے ہے تو انہیں سخت ندامت ہوئی۔ قبل اس کے کوئی بازیر س ہوتی انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر خواب وخور حرام ہے جب تک ہم معاف نہ کر دیے جائیں ، یا پھر ہم مر جائیں۔ چنانچہ کئی روز وہ اسی طرح بے آب و دانہ اور بے خواب بندھے رہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گریڑے۔ آخر کار جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول نے تہہیں معاف کر دیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں بیہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا اسے اور اپنے تمام مال کو خدا کی راہ میں دے دیں گے۔ گرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، صرف ایک تہائی کافی ہے، چنانچہ وہ انہوں نے اسی وفت فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ اس قصہ پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے ہاں معافی کس قشم کی کمزوریوں کے لیے ہے۔ یہ سب حضرات عادی غیر مخلص نہ تھے بلکہ ان کا پیچھلا کارنامہ زندگی ان کے اخلاص ایمانی پر دلیل تھا۔ ان میں سے کسی نے عذرات نہیں تراشے بلکہ اپنے قصور کو خو دہی قصور مان لیا۔ انہوں نے اعتراف قصور کے ساتھ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نہایت نادم اور اپنے اس گناہ کی تلافی کے لیے سخت بے چین ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک اور مفید نکتے پر بھی نگاہ رہنی جا ہیے جو ان آیات میں ارشاد ہواہے۔وہ یہ کہ گناہوں کی تلافی کے لیے زبان اور قلب کی توبہ کے ساتھ ساتھ عملی توبہ بھی ہونی چاہیے ، اور عملی توبہ کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں مال خیر ات کرے۔ اس طرح وہ گندگی جو نفس میں پرورش یار ہی تھی اور جس کی بدولت آ دمی سے گناہ کا صدور ہو اتھا، دور ہو جاتی ہے اور خیر کی طرف بلٹنے کی استعداد بڑھتی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کا اعتراف کرنا ایساہے جیسے ایک آدمی جو گڑھے میں گر گیا تھا، اپنے گرنے کوخود

محسوس کرے۔ پھراس کا اپنے گناہ پر شر مسار ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اس گڑھے کو اپنے لیے نہایت بری جائے قرار سمجھتا ہے اور اپنی اس حالت سے سخت تکلیف میں ہے۔ پھر اس کا صدقہ و خیر ات اور دو سری نکیوں سے اس کی تلافی کی سعی کرنا گویا گڑھے سے نکلنے کے لیے ہاتھ یاؤں مارنا ہے۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 100 ▲

مطلب میہ ہے کہ آخر کار معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جس سے کوئی چیز حجیب نہیں سکتی۔اس لیے بالفرض اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے نفاق کو جھیانے میں کامیاب ہو جائے اور انسان جن جن معیاروں پر کسی کے ایکان واخلاص کو پر کھ سکتے ہیں ان سب پر بھی پورااتر جائے توبہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نفاق کی سزایانے سے نکے نکا ہے۔

## سورةالتوبة حاشيه نمبر: 101 ▲

یہ لوگ ایسے تھے جن کا معاملہ مشکوک تھا۔ نہ ان کے منافق ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا تھانہ گناہگار مومن ہونے کا ان دونوں چیزوں کی علامات ابھی پوری طرح نہ ابھری تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملہ کو ملتوی رکھا۔ نہ اس معنی میں کہ فی الواقع خدا کے سامنے معاملہ مشکوک تھا، بلکہ اس معنی میں کہ مسلمانوں کو کسی شخص یا گروہ کے معاملہ میں اپنا طرز عمل اس وقت تک متعین نہ کرنا چاہیے کہ جب تک اس کی پوزیشن ایسی علامات سے واضح نہ ہو جائے جو علم غیب سے نہیں بلکہ حس اور عقل سے جانچی جاسکتی ہوں

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 102 ▲

نبی صلی الله علیہ وسلم کے مدینے تشریف لے جانے سے پہلے قبیلہ خزرج میں ایک شخص ابو عامر نامی تھاجو

زمانہ جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا۔ اس کا شار علاء اہل کتاب میں ہو تا تھااور رہبانیت کی وجہ سے اس کے علمی و قار کے ساتھ ساتھ اس کی درویشی کا سکہ بھی مدینے اور اطر اف کے جاہل عربوں میں بیٹےا ہوا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اس کی مشیخت وہاں خوب چل رہی تھی۔ مگر یہ علم اور پیہ درویشی اس کے اندر حق شناسی اور حق جوئی پیدا کرنے کے بجائے الٹی اس کے لئے ایک زبر دست حجاب بن گئی اور اس حجاب کا نتیجہ بیہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ نعمت ایمان ہی سے محروم نہ رہابلکہ آپ کواپنی مشیخت کا حریف اور اپنے کاروبار درویشی کا دشمن سمجھ کر آپ کی اور آپ کے کام کی مخالفت پر کمربستہ ہو گیا۔ پہلے دوسال تک تواسے یہ امیدر ہی کہ کفار قریش کی طاقت ہی اسلام کے مٹانے کے لئے کافی ثابت ہو گی۔ لیکن جنگ بدر میں جب قریش نے شکست فاش کھائی تواسے یارائے ضبط نہ رہا۔ اسی سال وہ مدینہ سے نکل کھڑا ہوا اور اس نے قریش اور دوسرے عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی۔ جنگ احد جن لو گوں کی سعی سے بریا ہوئی ان میں یہ بھی شامل تھااور کہا جاتا ہے کہ احد کے میدان جنگ میں اسی نے وہ گڑھے کھدوائے تھے جن میں سے ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر کر زخمی ہوئے۔ پھر جنگ احزاب میں جو لشکر ہر طرف سے مدینہ پر چڑھ آئے تھے۔ ان کو چڑھالانے میں بھی اس کا حصہ نمایاں تھا۔ اس کے بعد جنگ حنین تک جتنی لڑائیاں مشر کین عرب اور مسلمانوں کے در میان ہوئیں ان سب میں یہ عیسائی درویش اسلام کے خلاف شرک کا سرگرم حامی رہا۔ آخر کار اسے اس بات سے مایوسی ہوگئی کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کے سیلاب کوروک سکے گی۔اس لئے عرب کو جھوڑ کر اس نے روم کارخ کیا تا کہ قیصر کواس "خطرے" سے آگاہ کرے جو عرب سے سر اٹھارہا تھا۔ یہ وہی موقع تھاجب مدینے میں یہ اطلاعات پہنچیں کہ قیصر عرب پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہاہے اور اسی کی روک تھام کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کی مہم پر جانا پڑا۔

ابو عامر راہب کی ان تمام سر گرمیوں میں مدینہ کے منافقین کا ایک گروہ اس کے ساتھ شریک سازش تھا اوراس آخری تجویز میں بھی بیہ لوگ اس کے ہمنواتھے کہ وہ اپنے مذہبی اثر کو استعال کر کے اسلام کے خلاف قیصر روم اور شالی عرب کے عیسائی ریاستوں سے فوجی امداد حاصل کرے۔ جب وہ روم کی طرف روانہ ہونے لگا تواس کے اور ان منافقوں کے در میان بیہ قرار داد ہوئی کہ مدینہ میں بیہ لوگ اپنی ایک الگ مسجد بنالیں گے تاکہ عام مسلمانوں سے پچ کر منافق مسلمانوں کی علیحدہ جھے بندی اس طرح کی جاسکے کہ اس پر مذہب کا پر دہ پڑارہے اور آسانی سے اس پر کوئی شبہہ نہ کیا جاسکے ، اور وہاں نہ صرف پیر کہ منافقین منظم ہو سکیں اور آئندہ کارروائیوں کے لئے مشورے کر سکیں، بلکہ ابوعامر کے پاس سے جو ایجنٹ خبریں اور ہدایات لے کر آئیں وہ بھی غیر مشتبہ فقیروں اور مسافروں کی حیثیت سے اس مسجد میں تھہر سکیں۔ یہ تھی وہ نایاک سازش جس کے تحت وہ مسجد تیار کی گئی تھی جس کاان آیات میں ذکر کیا گیاہے۔ مدینہ میں اس وقت دومسجدیں تھیں۔ایک مسجد قباجو شہر کے مضافات میں تھی، دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی۔ ان دومسجدوں کی موجو دگی میں ایک تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور وہ زمانہ ایسی احمقانہ مذہبیت کانہ تھا کہ مسجد کے نام سے ایک عمارت بنا دینا بجائے خود کار ثواب ہو قطع نظر اس سے کہ اس کی ضرورت ہو یانہ ہو۔ بلکہ اس کے برعکس ایک نئی مسجد بننے کے معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کی جماعت میں خواہ مخواہ تفریق رونما ہو جسے ایک صالح اسلامی نظام کسی طرح گورانہیں کر سکتا۔ اسی لئے بیہ لوگ مجبور ہوئے کہ اپنی علیحدہ مسجد بنانے سے پہلے اس کی ضرورت ثابت کریں۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اس تغمیر نو کے لئے بیہ ضرورت پیش کی کہ بارش میں اور جاڑے کے راتوں میں عام لو گوں کو اور خصوصا ضعیفوں اور معذوروں کو، جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں، یانچوں وقت حاضری دینی مشکل ہوتی ہے۔لہذاہم محض نمازیوں کی آسانی کے لئے یہ ایک نئی مسجد تعمیر کرناچاہتے ہیں۔

ان پاکیزہ ارادول کی نمائش کے ساتھ جب یہ مسجد ضرار بن کر تیار ہوئی تو یہ اشر ار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ خود نماز پڑھا کر ہماری مسجد کا افتتاح فرما دیں۔ گر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس وفت میں جنگ کی تیاری میں مشغول ہوں اور ایک بڑی مہم در پیش ہے۔ اس مہم سے واپس آکر دیکھوں گا۔ اس کے بعد آپ تبوک کی طرف روانہ ہوگئے اور آپ کے بیچھے یہ لوگ اس مسجد میں اپنی جھہ بندی اور سازش کرتے رہے، حتی کے انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ ادھر رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قلع قمع ہوا اور ادھر یہ فوراً ہی عبد اللہ ابن ابی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیں۔ لیکن تبوک میں جو معاملہ پیش آیا اس نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ واپسی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ذی ادان کے مقام پر پہنچ تو یہ امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ واپسی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ذی ادان کے مقام پر پہنچ تو یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وفت چند آد میوں کو مدینہ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ اس مسجد ضر ارکومسار کر دیں۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 103 △

متن میں لفظ"جرف" استعال ہواہے جس کا اطلاق عربی زبان میں کسی ندی یا دریا کے اس کنارے پر ہوتا ہے جس کے نیچے کی مٹی کو پانی نے کاٹ کاٹ کر بہا دیا ہو اور اوپر کا حصہ بے سہارا کھڑا ہو۔ جولوگ اپنے عمل کی بنیاد خداسے بے خوفی اور اس کی رضاسے بے نیازی پر رکھتے ہیں ان کی تغییر حیات کو یہاں اس عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جو ایسے ایک کھو کھلے بے ثبات کنارہ دریا پر اٹھائی گئی ہو۔ یہ ایک بے نظیر تشبیہ ہمارت سے زیادہ بہتر طریقہ سے اس صورت حال کی نقشہ کشی نہیں کی جاسکتی۔ اس کی پوری معنویت نہین کرنے کے لیے یوں سمجھے کہ دنیوی زندگی کی وہ ظاہری سطح جس پر مومن، منافق، کافر، صالح، فاجر، غرض تمام انسان کام کرتے ہیں، مٹی کی اس اوپر ی نہیں کے مانند ہے جس پر دنیا میں ساری عمار تیں بنائی فاجر، غرض تمام انسان کام کرتے ہیں، مٹی کی اس اوپر ی نہ کے مانند ہے جس پر دنیا میں ساری عمار تیں بنائی

جاتی ہیں۔ یہ تہ اپنے اندر خود کوئی پائیداری نہیں رکھتی، بلکہ اس کی پائیداری کاانحصار اس پرہے کہ اس کے نیچے تھوس زمین موجو د ہو۔اگر کوئی تہ ایسی ہو جس کے نیچے کی زمین کسی چیز ، مثلاً دریا کے یانی سے کٹ چکی ہو توجو ناواقف انسان اس کی ظاہری حالت سے دھو کا کھا کر اس پر اپنا مکان بنائے گا اسے وہ اس کے مکان سمیت لے بیٹے گی اور وہ نہ صرف خود ہلاک ہو گا بلکہ اس نایائیدار بنیاد پر اعتماد کر کے اپنا جو کچھ سرماییہ زندگی وہ اس عمارت میں جمع کرے گاوہ بھی برباد ہو جائے گا۔ بالکل اسی مثال کے مطابق حیات دنیا کی وہ ظاہری سطح بھی جس پر ہم سب اپنے کارنامہ زندگی کی عمارت اٹھاتے ہیں، بجائے خود کوئی ثبات و قرار نہیں ر تھتی بلکہ اس کی مضبوطی و پائیداری کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے پنیجے خدا کے خوف، اس کے حضور جو ابدہی کے احساس اور اس کی مرضی کے اتباع کی تھوس چٹان موجو دہو۔جو نادان آدمی محض حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کرلیتاہے اور دنیامیں خداسے بے خوف اور اس کی رضاسے بے پرواہو کر کام کرتا ہے وہ دراصل خود اپنی تغمیر زندگی کے نیچے سے اس کی بنیادوں کو کھو کھلا کر دیتا ہے اور اس کا آخری انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ بیہ بے بنیاد سطح، جس پر اس نے اپنی عمر بھر کا سر مایہ عمل جمع کیاہے ایک دن ایکا یک گر جائے اور اسے اس کے پورے سر مایے سمیت لے بیٹھے۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 104 △

"سید هی راه" یعنی وه راه جس سے انسان بامر اد ہو تا اور حقیقی کامیابی کی منزل پر پہنچتا ہے۔

#### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 105 ▲

یعنی ان لوگوں نے منافقانہ مکرود غاکے اتنے بڑے جرم کاار تکاب کر کے اپنے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی صلاحیت سے محروم کر لیاہے اور بے ایمانی کاروگ اس طرح ان کے دلوں کے ریشے ریشے میں پیوست ہو گیاہے کہ جب تک ان کے دل باقی ہیں بیروگ بھی ان میں موجو درہے گا۔ خداسے کفر کرنے لیے جو شخص علانیہ بت خانہ بنائے ، یا اس کے دین سے لڑنے کے لیے تھلم کھلا مور پے اور دمد مے تیار کرے ، اس کی ہدایت توکسی نہ کسی وقت ممکن ہے ، کیونکہ اس کے اندر راستبازی ، اخلاص اور اخلاقی جر اُت کاوہ جو ہر تو بنیادی طور پر محفوظ رہتا ہے جو حق پر ستی کے لیے بھی اسی طرح کام آسکتا ہے جس طرح باطل پر ستی کے کام آتا ہے ۔ لیکن جو بزدل جھوٹا اور مکار انسان کفر کے لیے مسجد بنائے اور خدا کے دین سے لڑنے کے لیے خدا پر ستی کا پر فریب لبادہ اوڑ ھے ، اس کی سیر ت کو تو نفاق کی دیمک کھا چکی ہوتی ہے ۔ اس میں یہ طاقت ہی کہاں باقی رہ سکتی ہے کہ مخلصانہ ایمان کا بوجھ سہار سکے۔

### دكوع١١

اَصُحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرِهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا آيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَتَّلُهُ عَدُولَيْ اللهُ لِيُخِيلُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُخِيلُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُكِلِ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ وَاللهُ لِيكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنَ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ مُلكُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ لَي يُحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ مُلكُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ لِيكُي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ مَا لَكُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ لِي اللهِ مِنْ وَلِي وَاللهُ هِجْرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ اللّهِ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ فَى لَكُ السَّمُوتِ وَ اللهُ عَلَى النَّيْقِ وَ اللهُ هِجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ اللّهِ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلِي مِنْ وَلِي وَاللهُ هِجْرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ اللّهِ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلَيْ وَلا نَصِيرٍ فَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللهِ وَلا يَعْمُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

رکوع ۱۲

حقیقت ہے ہے کہ اللہ نے مومنوں سے اُن کے نفس اور اُن کے مال جنّت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ مقیقت ہے ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ اُن سے ﴿ جنّت کا وعدہ ﴾ اللہ کے ذیتے ایک پختہ وعدہ ہے اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس تورات اور انجیل اور قر آن میں۔ 107 اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤا پنے اُس سود سے پر جو تم نے خدا سے چُکالیا ہے ، یہی سب سے بڑی کامیا بی ہے۔ اللہ کی طرف

بار بار بلٹنے والے 108 ، اُس کی بندگی بجالانے والے ، اُس کی تعریف کے گُن گانے والے ، اُس کی خاطر زمین میں گر دش کرنے والے ، اُس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے ، نیکی کا تھم دینے والے ، بدی سے روکنے والے ، اور اللہ کے حدُود کی حفاظت کرنے والے 110 ﴿ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا بیہ معاملہ طے کرتے ہیں ﴾ اور اے نبی اُن مومنوں کوخوشخبری دے دو۔

نی کواور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشر کول کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ اُن کے رشتہ دار ہی کیول نہ ہول، جب کہ ان پر یہ بات کھُل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ 111 ابراہیم " نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اُس کے وعدے کی وجہ سے تھی جو اُس نے اپنے باپ سے کیا تھا 112 ، مگر جب اُس پر یہ بات کھُل گئی کہ اُس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیز ار ہو گیا، حق یہ ہے کہ ابر اہیم "برار قبق القلب و خداتر س اور بُر د بار آدمی تھا۔ 113

اللہ کا پیہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمر اہی میں مبتلا کرے جب تک کہ اُنہیں صاف صاف بتانہ دے کہ اُنہیں کن چیزوں سے بچناچا ہیے۔ 114 در حقیقت اللہ ہر چیز کاعلم رکھتا ہے۔ اور پیری واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان وزمین کی سلطنت ہے ، اسی کے اختیار میں زندگی وموت ہے ، اور تمہارا کوئی حامی ومد دگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اُس سے بچا سکے۔

اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور اُن مہا جرین و انصار کو جنہوں نے بڑی شکی کے وقت میں نبی گاساتھ دیا۔ 116 اگر چپہ اُن میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، 116 ﴿ مگر جب اُنہوں نے اُس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی گاساتھ ہی دیا تو ﴾ اللہ نے اُنہیں معاف کر دیا 117 ، بے شک اُس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہر بانی کا ہے۔ اور اُن تینوں کو بھی اُس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا

118 جب زمین اپنی ساری و سعت کے باوجو داُن پر تنگ ہو گئی اور اُن کی اپنی جانیں بھی اُن پر بار ہونے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تواللہ اپنی مہر بانی سے اُن کی طرف بلٹا تا کہ وہ اُس کی طرف بلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ 119 ط۱۹

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 106 🔼

یہاں ایمان کے اس معاملے کو جو خدا اور بندے کے در میان طے ہوتا ہے ، بیچ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان محض ایک مابعد الطبعیاتی عقیدہ نہیں ہے بلکہ فی الواقع وہ ایک معاہدہ ہے جس کی روسے بندہ اپنانفس اور اپنامال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور اس کے معاوضہ میں خدا کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں وہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اس اہم مضمون کے تضمنات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس بیچ کی حقیقیت کو اچھی طرح ذہن مشین کر لیا جائے۔

جہاں تک اصل حقیقت کا تعلق ہے، اس کے لحاظ سے توانسان کی جان ومال کامالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہی اس کا اور ان ساری چیزوں کا خالق ہے جو اس کے پاس ہیں اور اسی نے وہ سب کچھ اسے بخشاہے جس پر وہ تصرف کر رہا ہے۔ لہذا اس حیثیت سے تو خرید و فروخت کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ نہ انسان کا اپنا

کچھ ہے کہ وہ اسے بیچے، نہ کوئی چیز خدا کی ملکیت سے خارج ہے کہ وہ اسے خریدے۔ لیکن ایک چیز انسان کے اندر ایسی بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلیہ اس کے حوالے کر دیاہے، اور وہ ہے اس کا اختیار یعنی اس کا اینے انتخاب وارادہ میں آزاد ہونا Free-will and freedom of choiceاس اختیار کی بنا پر حقیقت نفس الامری تونہیں بدلتی مگر انسان کو اس امر کی خود مختاری حاصل ہو جاتی ہے کہ چاہے تو حقیقت کو تسلیم کرے ورنہ انکار کر دے۔ بالفاظ دیگر اس اختیار کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انسان فی الحقیقت اپنے نفس کا اور اپنے ذہن و جسم کی قوتوں کا اور ان اقتدارات کا جو اسے دنیا میں حاصل ہیں ، مالک ہو گیاہے اور اسے بیہ حق مل گیاہے کہ ان چیزوں کو جس طرح جاہے استعمال کرے۔ بلکہ اس کے معنی صرف بیہ ہیں کہ اسے اس امرکی آزادی دے دی گئی ہے کہ خدا کی طرف سے کسی جبر کے بغیر وہ خو داپنی ذات پر اور اپنی ہر چیز پر خداکے مالکانہ حقوق کو تسلیم کرنا چاہے تو کرے ورنہ آپ ہی اپنا مالک بن بیٹے اور اپنے زعم میں پیہ خیال کرے کہ وہ خداسے بے نیاز ہو کر اپنے حدود اختیار میں اپنے حسب منشاتصر ف کرنے کا حق رکھتاہے ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بیچ کا سوال پیدا ہو تاہے۔ دراصل یہ بیچ اس معنی میں نہیں ہے کہ جو چیز انسان کی ہے خدااسے خرید ناچا ہتا ہے۔ بلکہ اس معاملہ کی صحیح نوعیت بیہ ہے کہ جو چیز خدا کی ہے، اور جسے اس نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے کیاہے، اور جس میں امین رہنے یا خائن بن جانے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی ہے، اس کے بارے میں وہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو برضا و رغبت (نہ کہ بمجبوری)میری چیز کومیری ہی چیز مان لے، اور زندگی بھر اس میں خو د مختار مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ امین ہونے کی حیثیت سے تصرف کرنا قبول کرلے ، اور خیانت کی جو آزادی تجھے میں نے دی ہے اس سے خو د بخو د دست بر دار هو جا۔ اس طرح اگر تو د نیا کی موجو دہ عار ضی زندگی میں اپنی خو د مختاری کو (جو تیری حاصل کر دہ نہیں بلکہ میری عطا کر دہ ہے)میرے ہاتھ فروخت کر دے گاتو میں تجھے بعد کی جاد دانی زندگی

میں اس کی قیمت بصورت جنت ادا کروں گا۔ جو انسان خدا کے ساتھ بیچ کا یہ معاملہ طے کر لے وہ مومن ہے اور ایمان دراصل اسی بیچ کا دوسر انام ہے۔ اور جو شخص اس سے انکار کر دے، یاا قرار کرنے کے باوجو د ایسارویہ اختیار کرے جو بیچ نہ کرنے کی صورت ہی میں اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ کا فرہے اور اس بیچ ہی سے گریز کا اصطلاحی نام کفرہے۔

ہیج کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اب اس کے تضمنات کا تجزیہ کیجیے:

(۱) اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ پہلی آزمائش اس امر کی کہ آزاد حچبوڑ دیے جانے پر بیرا تنی شرافت د کھا تاہے یا نہیں کہ مالک ہی کومالک سمجھے اور نمک حرامی وبغاوت یر نہ اتر آئے۔ دوسری آزمائش اس امر کی کہ پیراینے خدا پر اتنااعتماد کر تاہے یا نہیں کہ جو قیمت آج نقار نہیں مل رہی ہے بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں جس کے اداکرنے کا خدا کی طرف سے وعدہ ہے، اس کے عوض اپنی آج کی خو د مختاری اور اس کے مزے پیج دینے پر بخو شی راضی ہو جائے۔ (۲) د نیامیں جس فقہی قانون پر اسلامی سوسائٹی بنتی ہے اس کی روسے تو ایمان بس چند عقائد کے اقرار کا نام ہے جس کے بعد کوئی قاضی شرع کسی کے غیر مومن پاخارج از ملت ہونے کا حکم نہیں لگا سکتا جب تک اس امر کا کوئی صر تکے ثبوت اسے نہ مل جائے کہ وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہے۔ لیکن خدا کے ہاں جو ایمان معتبرہے اس کی حقیقت کہ ہے کہ بندہ خیال اور عمل دونوں میں اپنی آزادی وخو د مختاری کو خدا کے ہاتھ بھے دے اور اس کے حق میں اپنے ادعائے ملکیت سے کلیۃً دست بر دار ہو جائے۔ پس اگر کوئی شخص کلمہ اسلام كا قرار كرتا ہو اور صوم وصلوٰۃ وغير ہ احكام كا بھى يابند ہوليكن اپنے جسم و جان كا، اپنے دل وماغ اور بدن كى قوتوں کا، اپنے مال اور وسائل و ذرائع کا، اور اپنے قبضہ و اختیار کی ساری چیز وں کا مالک اپنے آپ ہی کو سمجھتا ہو اور ان میں اپنے حسب منشاتصر ف کرنے کی آزادی اپنے لیے محفوظ رکھتا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ

مومن سمجھا جاتارہے، مگر خداکے ہاں یقیناوہ غیر مومن ہی قرار پائے گاکیونکہ اس نے خدا کے ساتھ وہ بچ کا معاملہ سرے سے کیا ہی نہیں جو قرآن کی روسے ایمان کی اصل حقیقت ہے۔ جہاں خدا کی مرضی ہو وہاں جان ومال کھپانے سے در لیغ کرنااور جہاں اس کی مرضی نہ ہو وہاں جان ومال کھپانا، یہ دونوں طرز عمل ایسے ہیں جو اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مدعی ایمان نے یا تو جان ومال کو خدا کے ہاتھ بیچا نہیں ہے، یا بچے کا معاہدہ کر لینے کے بعد بھی وہ بیچی ہوئی چیز کو بدستور اپنی سمجھ رہا ہے۔

(۳) ایمان کی بیہ حقیقت اسلامی رویہ زندگی اور کافرانہ رویہ زندگی کو شروع سے آخر تک بالکل ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہے۔ مسلم جو صحیح معنی میں خدا پر ایمان لا یاہو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی مرضی کا تالیع بن کر کام کر تا ہے اور اس کے رویہ میں کسی جگہ بھی خود مختاری کارنگ نہیں آنے پاتا۔ الآیہ کہ عارضی طور پر کسی وقت اس پر غفلت طاری ہو جائے اور وہ خدا کے ساتھ اپنے معاہدہ بھی کو بھول کر کوئی خود مختارانہ حرکت کر بیٹھے۔ اسی طرح جو گروہ اہل ایمان سے مرکب ہو وہ اجتماعی طور پر بھی کوئی پالیسی، کوئی سیاست، کوئی طرز تہدن و تہذیب، کوئی طریق معیشت و معاشرت اور کوئی بین الا قوامی رویہ خدا کی مرضی اور اس کے قانون شرعی کی پابندی سے آزاد ہو کر اختیار نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی عارضی غفلت کی مرضی اور اس کے قانون شرعی کی پابندی سے آزاد ہو کر اختیار نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی عارضی غفلت کی بنا پر اختیار کر بھی جائے تو جس وقت اسے تنبہ ہوگی اسی وقت وہ آزادی کارویہ چھوڑ کر بندگی کے رویہ کی طرف پلٹ آئے گا۔ خدا سے آزاد ہو کر کام کر نااور اپنے نفس و متعلقات نفس کے بارے میں خودیہ فیصلہ کرنا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں ، بہر حال ایک کافرانہ رویہ زندگی ہے خواہ اس پر چلنے والے لوگ دسلمان "کے نام سے موسوم ہوں یا" غیر مسلم "کے نام سے۔

(۴) اس بیج کی روسے خدا کی جس مرضی کا اتباع آدمی پر لازم آتا ہے وہ آدمی کی اپنی تجویز کر دہ مرضی نہیں بلکہ وہ مرضی ہے جو خداخو دبتائے۔اپنے آپ کسی چیز کو خدا کی مرضی ٹھیر الینا اور اس کا اتباع کرنا خدا کی مرضی کا نہیں بلکہ اپنی ہی مرضی کا اتباع ہے اور یہ معاہدہ بیج کے قطعی خلاف ہے۔ خدا کے ساتھ اپنے معاہدہ بیج پر صرف وہی شخص اور وہی گروہ قائم سمجھا جائے گاجو اپنا پورارو بیرزندگی خدا کی کتاب اور اس کے بیغمبر کی ہدایت سے اخذ کرتا ہو۔

یہ اس بیج کے تضمنات ہیں، اور ان کو سمجھ لینے کے بعد بیہ بات بھی خود بخود سمجھ میں آجاتی ہے کہ اس خرید و فروخت کے معاملہ میں قیمت (یعنی جنت) کو موجودہ دنیوی زندگی کے خاتمہ پر کیوں مؤخر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت صرف اس اقرار کا معاوضہ نہیں ہے کہ "بائع نے اپنا نفس ومال خدا کے ہاتھ بھی دیا"۔ بلکہ وہ اس عمل کا معاوضہ ہے کہ " بائع اپنی دنیوی زندگی میں اس نیچی ہوئی چیز پر خود مختارانہ تصرف چھوڑ دے اور خدا کا امین بن کر اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرے"۔ لہذا یہ فروخت مکمل ہی اس وقت ہوگی جب کہ بائع کی دنیوی زندگی ختم ہو جائے اور فی الواقع یہ ثابت ہو کہ اس نے معاہدہ نیچ کرنے کے بعد سے اینی دنیوی زندگی کے آخری لمحہ تک بیچ کی شر الط پوری کی ہیں۔ اس سے پہلے وہ از روئے انصاف قیمت یانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

ان امور کی توضیح کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس سلسلہ بیان میں یہ مضمون کس مناسبت سے آیا ہے۔ اوپرسے جو سلسلہ تقریر چل رہا تھااس میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے ایمان لانے کا اقرار کیا تھا۔ مگر جب امتحان کا نازک موقع آیا تو ان میں سے بعض نے تساہل کی بنا پر ، بعض نے اخلاص کی کی وجہ سے ، اور بعض نے قطعی منافقت کی راہ سے خدا اور اس کے دین کی خاطر اپنے وقت ، اپنے مال ، اپنے مفاد اور اپنی جان کو قربان کرنے میں دریغ کیا۔ لہذا ان مختلف اشخاص اور طبقوں کے رویہ پر تنقید کرنے کے بعد اب ان کو صاف صاف بتایا جارہا ہے کہ وہ ایمان ، جسے قبول کرنے کا تم نے اقرار کیا ہے ، محض یہ مان لینے کانام نہیں ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے ، بلکہ دراصل وہ اس امر کا اقرار ہے کہ خدا ہی تمہارے نفس

اور تمہارے مال کامالک ہے، پس بیہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم اس نفس ومال کو خدا کے حکم پر قربان کرنے سے جی چراتے ہو، اور دو سری طرف اپنے نفس کی قوتوں کو اور اپنے ذرائع کو خدا کے منشاء کے خلاف استعال کرتے ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اقرار میں جھوٹے ہو۔ سپچے اہل ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنانفس ومال خدا کے ہاتھ بچے چکے ہیں اور اس کو ان چیزوں کامالک سمجھتے ہیں۔ جہاں اس کا حکم مہمین ہو تا ہے وہاں انہیں بے در لیغ قربان کرتے ہیں، اور جہاں اس کا حکم نہیں ہو تا وہاں نفس کی طاقتوں کا کوئی اد فی ساجز اور مالی ذرائع کا کوئی ذراسا حصہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

### سورة التوبة حاشيه نمبر: 107 🔺

اس امر پربہت اعتراضات کیے گئے ہیں کہ جس وعدے کا یہاں ذکر ہے وہ توراۃ اور انجیل میں موجود نہیں ہے۔ مگر جہاں تک انجیل کا تعلق ہے یہ اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ جو انا جیل اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعدد اقوال ہم کو ایسے ملتے ہیں جو اس آیت کے ہم معنی ہیں، مثلا:
" مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے" (متی دافی)

" جو کوئی اپنی جان بچا تاہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھو تاہے اسے بچائے گا" (متی ۰۱:۱۰)

"جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یاماں یا بچوں یا کھیتوں کومیرے نام کی خاطر حچبوڑ دیاہے اس کو سو گناملے گااور ہمیشہ کی زندگی کاوارث ہوگا" (متی ۲۹:۱۹)

البتہ توراۃ جس صورت میں اس وقت موجو دہے اس میں بلاشہہ یہ مضمون نہیں پایا جاتا، اوریہی مضمون کیا، وہ توحیات بعد الموت اور یوم الحساب اور اخروی جزاو سزاکے تصور ہی سے خالی ہے۔ حالا نکہ یہ عقیدہ ہمیشہ سے دین حق کا جزولا نیفک رہا ہے۔ لیکن موجودہ توراۃ میں اس مضمون کے نہ پائے جانے سے یہ نتیجہ نکالنادرست نہیں ہے کہ واقعی توراۃ اس سے خالی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود اپنے زمانہ تنزل میں پچھ ایسے مادہ پرست اور دنیا کی خوشحالی کے بھو کے ہو گئے تھے کہ ان کے نزدیک نعمت اور انعام کے کوئی معنی اس کے سوانہ رہے تھے کہ وہ اسی دنیا میں حاصل ہو۔ اسی لیے کتاب اللی میں بندگی و اطاعت کے بدلے جن جن انعامات کے وعدے ان سے کیے گئے تھے ان سب کو وہ دنیا ہی میں اتار لائے اور جنت کی ہر تعریف کو جن انعامات کے وعدے ان سے کیے گئے تھے ان سب کو وہ دنیا ہی میں اتار لائے اور جنت کی ہر تعریف کو منہوں نے فلسطین کی سر زمین پر چسپاں کر دیا جس کے وہ امید وار تھے۔ مثال کے طور پر توراۃ میں متعدد مقامات پر ہم کویہ مضمون ماتا ہے:

" سن اے اسرائیل! خداوند ہمارا خداایک ہی خداوند ہے ۔ تواپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طافت سے خداوند اپنے خداسے محبت کر" (استناء ۲:۴۴ ، ۵)

### اور پیر که:

" کیاوہ تمہاراباپ نہیں جس نے تم کو خرید اہے؟ اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا" (استثناء، ۱۳۲)

لیکن اس تعلق باللہ کی جو جزابیان ہوئی ہے وہ بیہ ہے کہ تم اس ملک کے مالک ہو جاؤگے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ، یعنی فلسطین۔ اس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ توراۃ جس صورت میں اس وقت پائی جاتی ہے اول تو وہ پوری نہیں ہے ، اور پھر وہ خالص کلام اللی پر بھی مشتمل نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ساتفسیری کلام خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہود یوں کی قومی روایات ، ان کے نسلی تعصبات ، ان کے اوہ ہم ، ان کی آرزؤوں اور تمناؤں ، ان کی غلط فہمیوں ، اور ان کے فقہی اجتہادات کا ایک معتد بہ حصہ ایک ہی سلسلہ عبارت میں کلام اللی کے ساتھ کچھ اس طرح رل مل گیا ہے کہ اکثر مقامات پر اصل کلام کوان زوائد سے ممیز کرنا قطعاغیر ممکن ہو جاتا ہے۔ (ملاحظہ ہو سورہ آل عمران ، حاشیہ نمبر ۲)۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 108 🔺

متن میں لفظ الثیّا بِبُون استعال ہواہے جس کالفظی ترجمہ" توبہ کرنے والے" ہے۔لیکن جس انداز کلام میں یہ لفظ استعمال کیا گیاہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ توبہ کرنا اہل ایمان کی مستقل صفات میں سے ہے،اس لیے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ توبہ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اور توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے پایلٹنے کے ہیں، لہذا اس لفظ کی حقیقی روح ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اس کا تشریکی ترجمہ یوں کیاہے کہ" وہ اللہ کی طرف بار باریلتے ہیں"۔ مومن اگرچہ اپنے یورے شعور و ارادہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس و مال کی ہیچ کا معاملہ طے کر تاہے، لیکن چونکہ ظاہر حال کے لحاظ سے محسوس یہی ہو تاہے کہ نفس اس کا اپناہے اور مال اس کا اپناہے ، اور بیربات کہ اس نفس ومال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے ایک امر محسوس نہیں بلکہ محض ایک امر معقول ہے ، اس لیے مومن کی زندگی میں بارہا ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جبکہ وہ عار ضی طور پر خداکے ساتھ اپنے معاملہ بیچ کو بھول جاتا ہے اور اس سے غافل ہو کر کوئی خو د مختارانہ طرز عمل اختیار کر بیٹھتاہے۔ مگر ایک حقیقی مومن کی صفت یہ ہے کہ جب بھی اس کی بیہ عارضی بھول دور ہوتی ہے اور وہ اپنی غفلت سے چو نکتا ہے اور اس کو بیہ محسوس ہو جاتا ہے کہ غیر شعوری طور پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کر گزراہے تواسے ندامت لاحق ہوتی ہے ، شر مندگی کے ساتھ وہ اپنے خدا کی طرف پلٹتا ہے، معافی مانگتاہے اور اپنے عہد کو پھرسے تازہ کرلیتا ہے۔ یہی باربار کی توبہ اوریہی رہ رہ کر خدا کی طرف پلٹنا اور ہر لغزش کے بعد وفاداری کی راہ پر واپس آناہی ایمان کے دوام و ثبات کاضامن ہے۔ورنہ انسان جن بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیاہے ان کی موجو دگی میں توبیہ بات اس کے بس میں نہیں ہے کہ خداکے ہاتھ ایک د فعہ نفس ومال بیچ دینے کے بعد ہمیشہ کامل شعوری حالت میں وہ اس بیچ کے تقاضوں کو بورا کر تارہے اور کسی وفت بھی غفلت ونسیان اس پر طاری نہ ہونے یائے۔اسی لیے

اللہ تعالیٰ مومن کی تعریف میں یہ نہیں فرماتا کہ وہ بندگی کی راہ پر آگر مجھی اس سے بھسلتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی قابل تعریف صفت یہ قرار دیتا ہے کہ وہ بھسل بھسل کر بار بار اسی راہ کی طرف آتا ہے، اوریہی وہ بڑی سے بڑی خوبی ہے جس پر انسان قادر ہے۔

پھر اس موقع پر مومنین کی صفات میں سب سے پہلے توبہ کا ذکر کرنے کی ایک اور مصلحت بھی ہے۔ اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا آرہاہے اس میں روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جن سے ایمان کے منافی افعال کا ظہور ہوا تھا۔ لہذا ان کو ایمان کی حقیقت اور اس کا بنیادی مفتضی بتانے کے بعد اب بیہ تلقین کی جارہی ہے کہ جب بھی کہ ایمان لانے والوں میں لاز می طور پر جو صفات ہونی چا ہمیں ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ جب بھی ان کا قدم راہ بندگی سے بھسل جائے وہ فوراً اس کی طرف پلٹ آئیں ، نہ یہ کہ اپنے انحراف پر جے رہیں اور زیادہ دور نکاتے جلے جائیں۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 109 ▲

متن میں لفظ السّا بِحُونَ استعال ہواہے جس کی تفسیر بعض مفسرین نے المصّاً بِمُونَ (روزہ رکھنے والے) سے کی ہے۔ لیکن سیاحت کے معنی روزہ، مجازی معنی ہیں۔اصل لغت میں اس کے یہ معنی ارشاد فرمائے ۔ اور جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کے یہ معنی ارشاد فرمائے ہیں، اس کی نسبت حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کواصل لغوی معنی ہیں، اس کی نسبت حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کواصل لغوی معنی ہی میں لینازیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔ پھر جس طرح قرآن میں بکثرت مواقع پر مطلقًا انفاق کا لفظ استعال ہوا ہو جس کے معنی خرج کرنا ہے، اسی طرح یہاں بھی سیاحت جس کے معنی خرج کرنا ہے، اسی طرح یہاں بھی سیاحت سے مراد محض گھو منا پھر نانہیں ہے بلکہ ایسے مقاصد کے لیے زمین میں نقل و حرکت کرنا ہے جو پاک اور بلند ہوں اور جن میں اللّٰہ کی رضا مطلوب ہو۔ مثلاا قامت دین کے لیے جہاد، کفر زدہ علاقوں سے ہجرت، بلند ہوں اور جن میں اللّٰہ کی رضا مطلوب ہو۔ مثلاا قامت دین کے لیے جہاد، کفر زدہ علاقوں سے ہجرت،

دعوت دین، اصلاح خلق، طلب علم صالح، مشاہدہ آثار اللی اور تلاش رزق حلال۔ اس صفت کو بہاں مومنین کی صفات میں خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جولوگ ایمان کا دعوی کرنے کے باوجو دجہاد کی پچار پر گھروں سے نہیں نکلے تھے ان کو بیہ بتایا جائے کہ حقیقی مومن ایمان کا دعویٰ کر کے اپنی جگہ چین سے ببیٹا نہیں رہ جاتا بلکہ وہ خدا کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس کا بول بالا کرنے کے لیے اٹھ کھڑ اہو تا ہے اور اس کے نقاضے پورے کرنے کے لیے دنیا میں دوڑ دھوپ اور سعی وجہد کرتا پھر تا ہے۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 110 △

لیخی اللہ تعالیٰ نے عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، عدالت اور صلح وجنگ کے معاملات میں جو حدیں مقرر کر دی ہیں وہ ان کو پوری پابندی کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہیں، اپنے انفرادی و اجتماعی عمل کو انہی حدود کے اندر محدود رکھتے ہیں، اور بھی ان سے تجاوز کر کے نہ تو من مانی کاروائیاں کرنے لگتے ہیں اور نہ خدائی قوانین کے بجائے خو دساختہ قوانین یاانسانی ساخت کے دوسرے قوانین کو اپنی زندگی کا ضابطہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ خداکے حدود کی حفاظت میں بید مفہوم بھی شامل ہے کہ ان حدود کو قائم کیا جائے اور انہیں ٹوٹے نہ دیا جائے۔ لہذا سے اہل ایمان کی تعریف صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ خود حدود اللہ کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ مزید ہر آل ان کی بیہ صفت بھی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی مقرر کر دہ حدود کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تیہ صفت بھی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی مقرر کر دہ حدود کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تگہبانی کرتے ہیں اور اپنا پورازور اس سعی میں لگادیتے ہیں حدود کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تگہبانی کرتے ہیں اور اپنا پورازور اس سعی میں لگادیتے ہیں کہ یہ حدین ٹوٹے نہ یا کیں۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 111 △

''کسی شخص کے لیے معافی کی درخواست لازمایہ معنی رکھتی ہے کہ اول تو ہم اس کے ساتھ ہمدر دی و محبت رکھتے ہیں، دو سرے بیر کہ ہم اس کے قصور کو قابل معافی سمجھتے ہیں۔ بیر دونوں باتیں اس شخص کے معاملہ میں تو درست ہیں جو وفاداروں کے زمرے میں شامل ہواور صرف گناہگار ہو۔ لیکن جو شخص کھلا ہواباغی ہو

اس کے ساتھ جمدردی و محبت رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنانہ صرف یہ کہ اصولاً غلط ہے بلکہ

اس سے خود جماری اپنی وفاداری مشتبہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم محض اس بناپر کہ وہ ہمارار شتہ دار ہے، یہ

چاہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جمارے نزدیک رشتہ داری کا تعلق خداکی

وفاداری کے مقتضیات کی بہ نسبت زیادہ قیمتی ہے، اور یہ کہ خدااور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بے

لاگ نہیں ہے، اور یہ کہ جولاگ ہم نے خدا کے باغیوں کے ساتھ لگار تھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ خداخود بھی

اسی لاگ کو قبول کر لے اور ہمارے رشتہ دار کو تو ضرور بخش دے خواہ اسی جرم کا ارتکاب کرنے والے

دوسرے مجر موں کو جہنم میں جھونک دے۔ یہ تمام با تیں غلط ہیں، اخلاص اور وفاداری کے خلاف ہیں اور

اس ایمان کے منافی ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ خدااور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بالکل بے لاگ ہو

مخداکا دوست ہمارا دوست ہو اور اس کا دشمن ہماراد شمن۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ " مشرکوں

خداکا دوست ہمارا دوست ہو اور اس کا دشمن ہماراد شمن۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ " مشرکوں

" تمہارے لیے بیہ زیبانہیں ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعاکر و"۔ یعنی ہمارے منع کرنے سے اگر تم بازر ہے تو کچھ بات نہیں، تم میں توخو دوفاداری کی حِس اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جو ہمارا باغی ہے اس کے ساتھ ہمدر دی رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا تم کو اپنے لیے نازیبامحسوس ہو۔

یہاں اتنااور سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ جو ہمدردی ممنوع ہے وہ صرف وہ ہمدردی ہے جو دین کے معاملہ میں دخل انداز ہوتی ہو۔ رہی انسانی ہمدردی اور دنیوی تعلقات میں صلہ رحمی، مواساۃ، اور رحمت و شفقت کابر تاؤ، توبہ ممنوع نہیں ہے بلکہ محمود ہے۔ رشتہ دار خواہ کا فرہو یا مومن ، اس کے دنیوی حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے۔ مصیبت زدہ انسان کی بہر حال مدد کی جائے گی۔ حاجت مند آدمی کو بہر

صورت سہارا دیاجائے گا۔ بیار اور زخمی کے ساتھ ہمدر دی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی جائے گی۔ بیتیم کے سرپر یقیناً شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا۔ ایسے معاملات میں ہر گزیہ امتیاز نہ کیا جائے گا کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 112 🔼

اشارہ ہے اس بات کی طرف جو اپنے مشرک باپ سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے حضرت ابر اہیم نے کہی تقى كه سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَ سُتَغُفِي لَكَ رَبِّي إِنَّه كَانَ بِي حَفِيًّا ٥ (مريم - آيت ٢٥) " آپ كوسلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے"۔ اور لَا سُتَغْفِرَ نَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ (المتحنه آيت م) " ميں آپ ك لیے معافی ضرور چاہوں گا،اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کواللہ کی پکڑسے بچوالوں"۔ چنانچہ اس وعدے کی بنا پر آنجناب نے اپنے باپ کے لیے یہ دُعاماً کی تھی کہ: وَاغْفِرُ لِاَ بِيُ إِنَّه كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ٥ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَرِيُبْعَثُوْنَ ٥ يَوْمَر لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ٥ إِلَّا مَنُ أَقَى الله بَقَلْبٍ سَلِيْمٍ ٥ (الشعراء آيات ٨٦ تا٨٩) " اورميرے باپ كومعاف كردے، بے شك وه كمر اه لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوانہ کر جبکہ سب انسان اٹھائے جائیں گے ، جبکہ نہ مال کسی کے پچھ کام آئے گانہ اولا د، نجات صرف وہ پائے گاجو اپنے خداکے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا ہو"۔ یہ دعا اول توخود انتہائی مختاط کہجے میں تھی۔ مگر اس کے بعد جب حضرت ابر اہیم کی نظر اس طرف گئی کہ میں جس شخص کے لیے دعا کر رہاہوں وہ تو خدا کا تھلم کھلا باغی تھا، اور اس کے دین سے سخت د شمنی رکھتا تھا، تووہ اس سے بھی باز آ گئے اور ایک سیچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہدر دی سے صاف صاف تبری کر

# دی،اگرچہوہ باغی ان کاباب تھاجس نے تبھی محبت سے ان کو پالا پوساتھا۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 113 ▲

متن میں اَوَّاہُ اور حَلیٰمٌ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ اَوَّاہُ کے معنی ہیں بہت آہیں بھرنے والا، زاری کرنے والا، ڈرنے والا، حسرت کرنے والا۔ اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابور کھتا ہو، نہ غصے اور دشمنی اور مخالفت میں آپ سے باہر ہو، نہ محبت اور دوستی اور تعلق خاطر میں حد اعتدال سے تجاوز کر جائے۔ یہ دونوں لفظ اس مقام پر دوہرے معنی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی کیونکہ وہ نہایت رقبی القلب آدمی شے، اس خیال سے کانپ اٹھے سے کہ میر ایہ باپ جہنم کا ایند ھن بن جائے گا۔ اور حلیم شے، اس ظلم و ستم کے باوجود جو ان کے باپ نے اسلام سے ان کو روکنے کے لیے ان پر ڈھایا تھا۔ ان کی زبان اس کے حق میں دعائی کے لیے کھی۔ پھر انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ان کاباپ خداکا دشمن ہے اس سے تبری کی، کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے انسان سے اور کسی کی محبت کہ ان کاباپ خداکا دشمن ہے اس سے تبری کی، کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے انسان سے اور کسی کی محبت میں حدسے تجاوز کرنے والے نہ سے۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 114 ▲

یعنی اللہ پہلے یہ بتادیتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات، کن اعمال اور کن طریقوں سے بچناچا ہیے، پھر جب وہ باز نہیں آتے اور غلط فکری و غلط کاری ہی پر اصر ارکیے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہدایت ور ہنمائی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اسی غلط راہ پر انہیں دھیل دیتا ہے جس پر وہ خو د جاناچا ہتے ہیں۔

یہ ارشاد ایک قاعدہ کلیہ بیان کر تا ہے جس سے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات اچھی طرح سمجھے جاسکتے ہیں جہاں ہدایت دینا یہ ہے کہ وہ صحیح جہاں ہدایت دینا یہ ہے کہ وہ صحیح طریق، فکر وعمل اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعہ سے لوگوں کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیتا ہے،

پھر جولوگ اس طریقے پر خود چلنے کے لیے آمادہ ہوں انہیں اس کی توفیق بخشاہے۔ اور خداکا گمر اہی میں ڈالنا میہ کہ جو صحیح طریق فکر وعمل اس نے بتادیا ہے اگر اس کے خلاف چلنے ہی پر کوئی اصر ار کرے اور سیدھانہ چلنا چاہے تو خدا اس کو زبر دستی راست بیں اور راست رو نہیں بنایتا بلکہ جد ھر وہ خود جانا چاہتا ہے اسی طرف اس کو جانے کی توفیق دے دیتا ہے۔

اس خاص سلسلہ کلام میں بیہ بات جس مناسبت سے بیان ہوئی ہے وہ پچھلی تقریر اور بعد کی تقریر پر غور کرنے سے بان کا کرنے سے بان سمجھ میں آسکتی ہے۔ یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے جو نہایت موزوں طریقہ سے بچھلے بیان کا خاتمہ بھی قراریاسکتی ہے اور آگے جو بیان آرہاہے اس کی تمہید بھی۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 115 🔼

یعنی غزوہ تبوک کے سلسلہ میں جو جھوٹی جھوٹی لغزشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہوئیں ان سب کو اللہ نے ان کی اعلیٰ خدمات کالحاظ کرتے ہوئے معاف فرمادیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لغزش ہوئی تھی اس کاذکر آیت ۴۴۳ میں گزر چکاہے، یعنی یہ کہ جن لوگوں نے استطاعت رکھنے کے باوجو د جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگی تھی ان کو آپ نے اجازت دے دی تھی۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 116 △

یعنی بعض مخلص صحابہ بھی اس سخت وقت میں جنگ پر جانے سے کسی نہ کسی حد تک جی چرانے لگے تھے، مگر چو نکہ ان کے دلوں میں ایمان تھااور وہ سچے دل سے دین حق کے ساتھ محبت رکھتے تھے اس لیے آخر کاروہ اپنی اس کمزوری پر غالب آگئے۔

# سورةالتوبة حاشيه نمبر: 117 ▲

یعنی اب اللہ اس بات پر ان سے مواخذہ نہ کرے گا کہ ان کے دلوں میں مجی کی طرف یہ میلان کیوں پیدا ہوا تھا۔اس لیے کہ اللہ اس کمزوری پر گرفت نہیں کر تاجس کی انسان نے خود اصلاح کرلی ہو۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 118 ▲

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہوک سے مدینہ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوئے جو پیچے رہ گئے تھے۔ ان میں ۸۰ سے کچھ زیادہ منافق تھے اور تین سپے مومن بھی تھے۔ منافقین جھوٹے عذرات پیش کرتے گئے اور حضور ان کی معذرت قبول کرتے چلے گئے۔ پھر ان تینوں مومنوں کی باری آئی اور انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملہ میں فیصلہ کو ملتوی کر دیا اور عام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہ آئے، ان سے کسی فشم کا معاشر تی تعلق نہ رکھا جائے۔ اسی معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ (یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ ان تین اصحاب کا معاملہ ان سات اصحاب سے مختلف ہے جن کا ذکر حاشیہ نمبر ۹۹ میں گزر پیش نظر رہے کہ ان تین اصحاب کا معاملہ ان سات اصحاب سے مختلف ہے جن کا ذکر حاشیہ نمبر ۹۹ میں گزر چکا ہے۔ انہوں نے بازیر س سے پہلے ہی خود اپنے آپ کو سزادے کی تھی)۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 119 ▲

یہ تینوں صاحب کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن رہیج تھے۔ جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں،
تینوں سپچے مومن تھے۔ اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بار ہا ثبوت دے چکے تھے۔ قربانیاں کر چکے تھے۔ آخر
الذکر دواصحاب تو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے جن کی صدافت ایمانی ہر شبہ سے بالاتر تھی۔ اور اول
الذکر بزرگ اگر چہ بدری نہ تھے لیکن بدر کے سوا ہر غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان
خدمات کے باوجو دجو سستی اس نازک موقع پر جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکل آنے کا
تھم دیا گیا تھا، ان حضرات نے دکھائی اس پر سخت گرفت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس

تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے۔ \* ہم دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ فی الواقع مدینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا کہ جس کی تصویر اس آیت میں تھینچی گئی ہے۔ آخر کار جب ان کے مقاطعہ کو \* ۵ دن ہو گئے تب معافی کا یہ حکم نازل ہوا۔

ان تینوں صاحبوں میں سے حضرت کعب بن مالک نے اپنا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو غایت درجہ سبق آموز ہے۔ اپنے بڑھا پے کے زمانہ میں جبکہ وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادے عبد اللہ سے، جو ان کاہاتھ بکڑ کر انہیں چلایا کرتے تھے، یہ قصہ خود بیان کیا:

"غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے، میں اپنے دل میں ارادہ کرلیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا مگر پھر واپس آکر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ انہاں کہتا تھا کہ انہی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ اسی طرح بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آگیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو، میں ایک دوروز بعد راستہ ہی میں اس سے جاملوں گا۔ مگر پھر وہی سستی مانع ہوئی حتٰی کہ وقت نکل گیا۔

اس زمانہ میں جبکہ میں مدینے میں رہامیر ادل ہیہ دیکھ دیکھ کر بے حد کڑھتا تھا کہ میں پیچھے جن لو گوں کے ساتھ رہ گیاہوں وہ یاتو منافق ہیں یاوہ ضعیف اور مجبور لوگ جن کو اللّٰد نے معذور رکھاہے۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے توحسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد آکر دور کعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملا قات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آآکر اپنے عذرات کمی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے نثر وع کیے۔ یہ ۸۰ سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی با تیں سنیں۔ ان کے ظاہری عذرات کو قبول کر لیا، اور ان

کے باطن کو خدایر چھوڑ کر فرمایا خدا تہہیں معاف کرے۔ پھر میری باری آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا" تشریف لایئے آپ کو کس چیزنے روکاتھا؟" میں نے عرض کیا" خدا کی قشم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہواہو تا توضر ور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کوراضی کرنے کی کوشش کرتا، باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کوراضی کر بھی لیاتواللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔ البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، مجھے امیدہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ واقعہ بیہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر بوری طرح قادر تھا"۔ اس پر حضور نے فرمایا" یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی۔ ا جیما، اٹھ جاؤاور انتظار کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملہ میں کوئی فیصلہ کرے "۔ میں اٹھااور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جابیٹا۔ یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تونے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کرمیر انفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنادوں۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دواور صالح آدمیوں (مرارہ بن ربیج اور ہلال بن امیہ)نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی، تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمار ہا۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، گر میں نکاتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھر تا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا، ایسامعلوم ہو تا تھا کہ یہ سر زمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میر اواقف کار نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، گر بس انتظار ہی کرتارہ جاتا تھا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں

چرا کر حضور کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں۔ مگر وہاں حال بیہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی۔ ا یک روز میں گھبر اکر اپنے جیازاد بھائی اور بچپین کے یار ابو قنادہ کے پاس گیااور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ كر انہيں سلام كيا۔ مگر اس اللہ كے بندے نے سلام كاجواب تك نه ديا۔ ميں نے كہا" ابو قبادہ، ميں تم كو خدا کی قشم دے کر یو چھتا ہوں کیا میں خدااور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟" وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا۔وہ پھر خاموش رہے، تبسری مرتبہ جب میں نے قشم دے کریہی سوال کیا توانہوں نے بس ا تناکہا کہ" اللہ اور اس کار سول ہی بہتر جانتاہے"۔اس پر میری آئکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزرر ہاتھا کہ شام کے نبطیوں میں سے ایک شخص مجھے ملااور اس نے شاہِ غَسّان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تواس میں لکھا تھا کہ " ہم نے ساہے تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑر کھاہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے ، ہمارے پس آجاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے "۔ میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی، اور اسی وقت اس خط کو چو گھے میں جھونک دیا۔

چالیس دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی تھم لے کی آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیٰحدہ ہو جاؤ۔ میں نے بچ چھا کیا طلاق دے دوں؟ جو اب ملا نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤاور انتظار کرویہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ پچ پسویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی حجبت پر بیٹے اہوا تھا اور اپنی جان سے بیز ار ہور ہاتھا کہ یکا یک کسی شخص نے پکار کر کہا" مبارک ہو کعب بن مالک"! میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا تھم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھا گے چلے آرہے تھے اور ہر ایک دو سرے جان لیا کہ میری معافی کا تھم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھا گے چلے آرہے تھے اور ہر ایک دو سرے

سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارک باد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہوگئ۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا" تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے" میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ؟ فرمایا خدا کی طرف سے ، اور یہ آیات سنائیں۔ میں نے عرض کیا، یار سول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میری توبہ میں ہیہ بھی شامل ہے کہ میں اپناسارامال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا" پچھ ملیہ وسلم) میری توبہ میں ہیہ بھی شامل ہے کہ میں اپناسارامال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا" پچھ صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے نہر ہے "۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس راست گفتاری کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں گا، چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان ہو جھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی اور خدا سے امیدر کھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا۔

یہ قصہ اپنے اندر بہت سے سبق رکھتا ہے جو ہر مومن کے دل نشین ہونے چاہییں:

سب سے پہلی بات تواس سے یہ معلوم ہوئی کہ کفرواسلام کی کشکش کامعاملہ کس قدر اہم اور کتنانازک ہے کہ اس کشکش میں کفر کاساتھ دینا تو در کنار ، جو شخص اسلام کاساتھ دینے میں ، بدنیتی سے بھی نہیں نیک نیتی سے ، تمام عمر بھی نہیں کسی ایک موقع ہی پر ، کو تاہی برت جا تا ہے اس کی بھی زندگی بھر کی عبادت گزاریاں اور دینداریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں ، حتی کہ ایسے عالی قدر لوگ بھی گرفت سے نہیں بچتے جو بدر واحد اور احد اور حنین کے سخت معرکوں میں جانبازی کے جو ہر دکھا چکے تھے اور جن کا اخلاص وایمان ذرہ بر ابر بھی مشتہ نہ تھا

دوسری بات ، جواس سے پچھ کم اہم نہیں ہے ہے کہ ادائے فرض میں تساہل کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بسا او قات محض تساہل ہی تساہل میں آدمی کسی ایسے قصور کا مر تکب ہو جاتا ہے جس کا شار بڑے گناہوں میں ہو تاہے،اور اس وقت یہ بات اسے پکڑسے نہیں بچاسکتی کہ اس نے اس قصور کاار تکاب بدنیتی سے نہیں کیا تھا۔

بھریہ قصہ اس معاشرے کی روح کو بڑی خونی کے ساتھ ہمارے سامنے بے نقاب کر تاہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنا تھا۔ ایک طرف منافقین ہیں جن کی غداریاں سب پر آشکاراہیں، مگر ان کے ظاہری عذر سن لیے جاتے ہیں اور در گزر کیا جاتا ہے ، کیونکہ ان سے خلوص کی امید ہی کب تھی کہ اب اس کے عدم کی شکایت کی جاتی۔ دوسری طرح ایک آزمودہ کار مومن ہے جس کی جاں نثاری پر شبہہ تک کی گنجائش نہیں اور وہ جھوٹی باتیں بھی نہیں بناتا، صاف صاف قصور کا اعتراف کرلیتا ہے مگر اس پر غضب کی بارش برسادی جاتی ہے، نہ اس پر کہ اس کے مومن ہونے میں کوئی شبہ ہو گیاہے، بلکہ اس بناپر مومن ہو کر اس نے وہ کام کیوں کیاجو منافقوں کے کرنے کا تھا۔ مطلب بیہ تھا کہ زمین کے نمک توتم ہو، تم سے بھی اگر خمکینی حاصل نہ ہوئی تو پھر اور نمک کہاں سے آئے گا۔ پھر لطف بیہ ہے کہ اس سارے قضیہ میں لیڈر جس شان سے سزا دیتاہے اور پیروجس شان سے اس سزا کو بھگتاہے، اور پوری جماعت جس شان سے اس سزا کی نافذ کرتی ہے، اس کا ہر پہلو بے نظیر ہے اور بیہ فیصلہ کرنامشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی زیادہ تعریف کی جائے۔لیڈر نہایت سخت سزادے رہاہے مگر غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں،گہری محبت کے ساتھ دے رہا ہے۔ باپ کی طرح شعلہ بار نگاہوں کا ایک گوشہ ہر وفت بیہ خبر دے جاتا ہے کہ تجھ سے دشمنی نہیں ہے بلکہ تیرے قصور پر تیری ہی خاطر دل د کھاہے۔ تو درست ہو جائے تویہ سینہ تجھے چمٹالینے کے لیے بے چین ہے۔ پیروسزا کی سختی پر تڑپ رہاہے مگر صرف یہی نہیں کہ اس کا قدم جادہ اطاعت سے ایک لمحہ کے لیے تھی نہیں ڈ گرگا تا ، اور صرف یہی نہیں کہ اس پر غرور نفس اور حمیت جاہلیہ کا کوئی دورہ نہیں پڑتا اور علانیہ اسکباریر اتر آناتو در کناروہ دل میں اپنے محبوب لیڈر کے خلاف کوئی شکایت تک نہیں آنے دیتا۔ بلکہ اس

کے برعکس وہ لیڈر کی محبت میں اور زیادہ سر شار ہو گیا ہے۔ سزا کے ان پورے بچاس دنوں میں اس کی نظریں سب سے زیادہ بے تابی کے ساتھ جس چیز کی تلاش میں رہیں وہ یہ تھی کہ سر دار کی آئکھوں میں وہ گوشہ التفات اس کے لیے باقی ہے یانہیں جو اس کی امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ گویاوہ ایک قحط زدہ کسان تھا جس کا سارا سرمایہ امید بس ایک ذراسالکہ ابرتھا جو آسان کے کنارے پر نظر آتا تھا۔ پھر جماعت کو دیکھیے تواس کے ڈسپلن اور اس کی صالح اخلاقی اسپرٹ پر انسان عش عش کر جاتا ہے۔ ڈسپلن کا یہ حال کہ اد ھرلیڈر کی زبان سے بائیکاٹ کا تھم نکلااد ھر پوری جماعت نے مجر م سے نگاہیں پھیرلیں۔ جلوت تو در کنار خلوت تک میں کوئی قریب سے قریب رشتہ دار اور کوئی گہرے سے گہر ا دوست بھی اس سے بات نہیں کر تا۔ بیوی تک اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ خد اکا واسطہ دے دے کر یو چھتا ہے کہ میرے خلوص میں تو تم کو شبہ نہیں ہے، مگر وہ لوگ بھی جو مدت العمر سے اس کو مخلص جانتے تھے، صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ، خدااور اس کے رسول سے اپنے خلوص کی سند حاصل کرو۔ دوسری طرف اخلاقی اسپرٹ اتنی بلند اور پاکیزہ کہ ایک شخص کی چڑھی ہوئی کمان اترتے ہی مر دار خوروں کا کوئی گروہ اس کا گوشت نوچنے اور اسے بھاڑ کھانے کے لیے نہیں لیکتا، بلکہ اس پورے زمانہ عتاب میں جماعت کا ایک ایک فرد اپنے اس معتوب بھائی کی مصیبت پر رنجیدہ اور اس کو پھر سے اٹھا کر گلے لگالینے کے لیے بے تاب رہتاہے اور معافی کا اعلان ہوتے ہی لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پہنچ کر اس سے ملیں اور اسے خوشنجری پہنچائیں ۔ بیہ نمونہ ہے اس صالح جماعت کا جسے قر آن دنیامیں قائم کرنا جا ہتا ہے۔

اس پس منظر میں جب ہم آیت زیر بحث کو دیکھتے ہیں تو ہم پر بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان صاحبوں کو اللہ کے دربار سے جو معافی ملی ہے اور اس معافی کے انداز بیان میں جو رحمت و شفقت ٹیکی پڑر ہی ہے اس کی وجہ ان کاوہ اخلاص ہے جس کا ثبوت انہوں نے بچاس دن کی سخت سزاکے دوران میں دیا تھا۔ اگر قصور

کر کے وہ اکڑتے اور اپنے لیڈر کی ناراضی کا جواب غصے اور عناد سے دیتے اور سزاملنے پر اس طرح بھیرتے جس طرح کسی خود پرست انسان کاغرور نفس زخم کھا کر بیچر ا کر تاہے ، اور مقاطعہ کے دوران میں ان کا طرز عمل بیہ ہو تا کہ ہمیں جماعت سے کٹ جانا گواراہے مگر اپنی خو دی کے بت پر چوٹ کھانا گوارا نہیں ہے ، اور اگریہ سز اکا پورازمانہ وہ اس دوڑ دھوپ میں گزارتے کہ جماعت کے اندر بد دلی پھیلائیں اور بد دل لو گوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے ساتھ ملائیں تا کہ ایک جھاتیار ہو ، تو معافی کیسی ، انہیں تو بالیقین جماعت سے کاٹ پھیجا جاتا اور اس سزاکے بعد ان کی اپنی منہ مانگی سزاان کو بیہ دی جاتی کہ جاؤاب اپنی خودی کے بت ہی کو یوجتے ر ہو ، اعلاء کلمۃ الحق کی جدوجہد میں حصہ لینے کی سعادت اب تمہارے نصیب میں تبھی نہ آئے گی۔ لیکن ان تینوں صاحبوں نے اس کڑی آزمائش کے موقع پر بیرراستہ اختیار نہیں کیا، اگر چہ یہ بھی ان کے لیے کھلا ہوا تھا ۔ اس کے برعکس انہوں نے وہ روش اختیار کی جو انجھی آپ دیکھ آئے ہیں۔ اس روش کو اختیار کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ خدایر ستی نے ان کے سینے میں کوئی بت باقی نہیں چھوڑا ہے جسے وہ یو جیں ، اور اپنی یوری شخصیت کوانہوں نے راہ خدا کی جدوجہد میں جھونک دیاہے اور وہ اپنی واپسی کی کشتیاں اس طرح جلا کر اسلامی جماعت میں آئے ہیں کہ اب یہاں سے پلٹ کر کہیں اور نہیں جاسکتے۔ یہاں کی ٹھو کریں کھائیں گے مگریہیں مریں گے اور کھپیں گے۔کسی دو سری جگہ بڑی سے بڑی عزت بھی ملتی ہو تو یہاں کی ذلت جھوڑ کر اسے لینے نہ جائیں گے۔اس کے بعد اگر انہیں اٹھا کر سینے سے لگانہ لیا جاتا تو اور کیا کیا جاسکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی معافی کا ذکر ایسے شفقت بھرے الفاظ میں فرمایا تھا کہ" ہم ان کی طرف بلٹے تا کہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں "۔ان چند لفظوں میں اس حالت کی تصویر تھینج دی گئی ہے کہ آ قانے پہلے توان بندوں سے نظر پھیر لی تھی، مگر جب وہ بھاگے نہیں بلکہ دل شکستہ ہو کر اسی کے در پر بیٹھ گئے تو ان کی شان وفاداری دیکھ کر آ قاسے خو د نہ رہا گیا۔ جوش محبت سے بے قرار ہو کروہ آپ نکل آیا تا کہ انہیں دروازے سے اٹھالائے۔

#### رکو۱۵۶

يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا التَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّرِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِاَهُلِ الْمَرِينَةِ وَمَنَ مَوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْخَبُوا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفُسِهِ خُولِكَ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَعَلَّفُوا عَنْ رَّسُولِ اللّٰهِ وَلَا يَرْخَبُوا بِالنَّفُسِهِمْ عَنْ نَّفُسِهِ خُولِكَ بِالتَّهُمُ لَا يُصِينُ بُهُمْ ظَمَا وَلَا يَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَطُونُ مَوْطِعًا يَّغِينُظُ اللّٰهِ مَا لَا يُعْرُقُ اللّٰهِ مَا لَا يُعْرُقُ اللّٰهِ وَلَا يَطِيعُ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اللّهِ وَلَا يَعْمَلُ مَا لِحُ اللّهِ مَا لَكُونَ مَوْطِعًا يَعْمُ اللّهُ اللّهِ مَا لَكُونَ مِنْ عَلَّ وِنَّ فَي لَا اللّهِ مَمَلً صَالِحٌ لِمِنْ اللّهِ لَا يَعْمَلُ مَا لِحُلْمُ اللّهُ لَا يَعْمَلُ مَا لِكُونَ مِنْ عَلَيْ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا كُونَ مِنْ عَلَيْ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهِ عَمَلً مَا كُانَ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

رکوع ۱۵

اے لو گوجوا کیان لائے ہو، اللہ سے ڈرواور سے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشدوں اور گردونوا ہے کے برواہو کر بدویوں کو بہہر گززیبانہ تھا کہ اللہ کے رسُول کو چھوڑ کر گھر بیٹے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہو گا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کوجوراہ نا گوارہے اُس پر کوئی قدم وہ اُٹھائیں، اور کسی دُشمن سے چمداوتِ حق کا کہ کوئی انتقام وہ لیس اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ بھی عمداوتِ حق کا کہ کوئی انتقام وہ لیس اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ تھی آاللہ کے ہاں محسنوں کا حق الحذ مت مارا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بھی نہ ہو گا کہ گراہِ خدا میں کہ تھوڑ ایا بہت کوئی خرج وہ اُٹھائیں اور گستی جہاد میں کہ کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھنہ لیا جائے تا کہ اللہ ان کے اس اجھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔

اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبر دار کرتے تا کہ وہ ﴿غیر مسلمانہ روش سے ﴾ پر ہیز کرتے 120 ۔ م16

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 120 🛕

اس آیت کا منشا سمجھنے کے لیے اسی سورۃ کی آیت ۹۵ پیش نظر رکھنی چاہیے جس میں فرمایا گیا کہ:
" بدوی عرب کفرو نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس
دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے"۔
وہاں صرف اتنی بات بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا تھا کہ دارالاسلام کی دیہاتی آبادی کا بیشتر حصہ مرض نفاق

وہاں سروہ ای بات بیان سرے پر اسفا کیا گیا ہا کہ دارالاسملام ہی ویہاں ابادی ہیں ہم کے مرکز سے
میں اس وجہ سے مبتلا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، علم کے مرکز سے
وابستہ نہ ہونے اور اہل علم کی صحبت میسر نہ آنے کی وجہ سے اللہ کے دین کی حدود ان کو معلوم نہیں ہیں۔
اب یہ فرمایا جارہا ہے کہ دیہاتی آبادیوں کو اس حالت میں پڑا نہ رہنے دیا جائے بلکہ ان کی جہالت کو دور
کرنے اور ان کے اندر شعور اسلامی پیدا کرنے کا اب با قاعدہ انتظام ہونا چاہیے۔ اس غرض کے لیے یہ پچھ
ضروری نہیں ہے کہ تمام دیہاتی عرب اپنے اپنے گھروں سے نکل نکل کر مدینے آجائیں اور یہاں علم
حاصل کریں۔ اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ ہر دیہاتی علاقے اور ہر بستی اور قبیلے سے چند آدمی نکل کر علم
حاصل کریں۔ اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ ہر دیہاتی علاقے اور ہر بستی اور تیباں دین کی سمجھ پیدا کریں،
کے مرکزوں، مثلاً مدینے اور مکے اور ایسے ہی دو سرے مقامات میں آئیں اور یہاں دین کی سمجھ پیدا کریں،
پھر اپنی بستیوں میں واپس جائیں اور عامہ الناس کے اندر بیداری پھیلانے کی کوشش کریں۔

یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو تحریک اسلامی کو مستخکم کرنے کے لیے ٹھیک موقع پر دی گئی۔ ابتدامیں جبکہ اسلام عرب میں بالکل نیا نیا تھا اور انتہائی شدید مخالفت کے ماحول میں آہتہ آہتہ تھیں رہاتھا، اس ہدایت کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس وقت تو اسلام قبول کر تاہی وہ شخص تھاجو پوری طرح اسے سمجھ لیتا تھا اور ہر پہلو سے اس کو جانج پر کھ کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ گر جب یہ تحریک کامیابی کے مرحلوں میں داخل ہوئی اور زمین میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا تو آبادیاں کی آبادیاں فوج در فوج اس میں شامل ہونے داخل ہوئی اور زمین میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا تو آبادیاں کی آبادیاں فوج در فوج اس میں شامل ہونے

لگیں جن کے اندر کم لوگ ایسے تھے جو اسلام کو اس کے تمام مقضیات کے ساتھ سمجھ بو جھ کر اس پر ایمان لاتے تھے، ورنہ بیشتر لوگ محض وقت کے سیلاب میں غیر شعوری طور پر بہے چلے آرہے تھے۔ نو مسلم آبادی کا بیہ تیزر فتار پھیلاؤ بظاہر تو اسلام کے لیے سبب قوت تھا، کیونکہ پیروان اسلام کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن فی الحقیقت اسلامی نظام کے لیے ایسی آبادی کسی کام کی نہ تھی بلکہ الٹی نقصان دہ تھی جو شعور اسلامی سے خالی ہواور اس نظام کے اخلاقی مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ چنانچہ یہ نقصان غرزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر کھل کر سامنے آگیا تھا۔ اس لیے عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تبوک کی تیاری کے موقع پر کھل کر سامنے آگیا تھا۔ اس لیے عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تحریک اسلامی کی توسیع جس ر فتار کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی مطابق اس کے استحکام کی تدبیر بھی ہونی چاہیے ، اور وہ بیہ کہ ہر حصہ آبادی میں سے چندلوگوں کو لے کر تعلیم و تربیت دی جائے ، پھر وہ اپنے علاقوں میں واپس جاکر عوام کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیں یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں اسلام کاشعور اور حدود اللہ کاعلم پھیل جائے۔

یبال اتنی بات اور سمجھ لینی چا ہیے کہ تعلیم عمومی کے جس انظام کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے اس کا اصل مقصد عامۃ الناس کو محض خواندہ بنانا اور ان میں کتاب خوانی کی نوعیت کا علم پھیلانانہ تھابلکہ واضح طور پر اس کا مقصد حقیقی یہ متعین کیا گیا تھا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو اور ان کو اس حد تک ہوشیار و خبر دار کر دیا جائے کہ وہ غیر مسلمانہ رویہ زندگی سے بچنے لگیں۔ یہ مسلمانوں کی تعلیم کاوہ مقصد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیا ہے اور ہر تعلیمی نظام کو اسی لحاظ سے جانجا جائے گا کہ وہ اس مقصد کو کہاں تک پورا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام لوگوں میں نوشت وخواند اور کتاب خوانی اور دنیوی علوم کی واقفیت بھیلانا نہیں چا ہتا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں میں ایسی تعلیم خوانی اور دنیوی علوم کی واقفیت بھیلانا نہیں چا ہتا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں میں اگر اپنے وقت کا آئن شائن

اور فرائڈ ہو جائے لیکن دین کے فہم سے عاری اور غیر مسلمانہ رویہ زندگی میں بھٹکا ہوا ہو تو اسلام ایسی تعلیم یرلعنت بھیجنا ہے۔

اس آیت میں لفظ لِیَتَ فَقَّهُوًا فِی الدِّیْنِ جو استعال ہواہے اس سے بعد کے لوگوں میں ایک عجیب غلط <sup>و</sup>نہی پیدا ہو گئی جس کے زہر یلے اثرات ایک مدت تک مسلمانوں کی مذہبی تعلیم بلکہ ان کی مذہبی زندگی پر بھی بری طرح چھائے ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے تو تَفَقُّه فِی اللِّیْنِ کو تعلیم کامقصود بتایا تھا جس کے معنی ہیں دین کو سمجھنا، اس کے نظام میں بصیرت حاصل کرنا، اس کے مزاج اور اس کی روح سے آشنا ہونا، اور اس قابل ہو جانا کہ فکر وعمل کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان پیہ جان سکے کہ کونساطریق فکر اور کونساطر زعمل روح دین کے مطابق ہے۔لیکن آگے چل کرجو قانونی علم اسطلاحاً فقہ کے نام سے موسوم ہوا اور جو رفتہ رفتہ اسلامی زندگی کی محض صورت (بمقابلہ روح) کا تفصیلی علم بن کر رہ گیا ، لو گوں نے اشتر اک لفظی کی بنا پر سمجھ لیا کہ بس یہی وہ چیز ہے جس کا حاصل کرنا تھم الٰہی کے مطابق تعلیم کا منتہائے مقصود ہے۔ حالا نکہ وہ کل مقصود نہیں بلکہ محض ایک جزوِ مقصود تھا۔ اس عظیم الشان غلط فہمی سے جو نقصانات دین اور پیروان دین کو پہنچے ان کا جائزہ لینے کے لیے توایک کتاب کی وسعت در کارہے۔ مگریہاں ہم اس پر متنبہ کرنے کے لیے مخضر اً اتنااشارہ کیے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کو جس چیز نے روح دین سے خالی کر کے محض جسم دین اور شکل دین کی تشر سے پر مر تکز کر دیا، اور بالآخر جس چیز کی بدولت مسلمانوں کی زندگی میں ایک نری بے جان ظاہر داری ، دین داری کی آخری منزل بن کررہ گئی، وہ بڑی حد تک یہی غلط فنہی ہے۔

### ركو١٢٤

يَائِهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا قَاتِلُوا الَّرِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ انْصُقَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَ الْمَلَمُوا الَّذِيْنَ الْمَنْقِيلُ اللَّهُ مَعَ الْمُتَقِيلُنَ ﴿ وَاذَا مَا الْنُولِتُ سُوْرَةٌ فَيِنْ هُمْ مَّنْ يَقُولُ اللَّكُمُ ذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَعَ الْمُتَقِيلُنَ ﴿ وَالْمَانَا وَهُمُ يَسَتَجُشِرُونَ ﴿ وَالَّالَٰذِينَ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِ

رکوع ۱۲

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو اُن منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں۔ 121 اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سخق پائیں، 122 اور جان لو کہ اللہ متقبول کے ساتھ ہے۔ 123 جب کوئی نئی سُورت نازل ہوتی ہے توان میں سے بعض لوگ ﴿ مٰذاق کے طور پر مسلمانوں سے ﴾ لوچھتے ہیں کہ" کہو، تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟" ﴿ اس کا جو اب بیہ ہے کہ ﴾ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ﴿ ہر نازل ہونے والی سُورت نے ﴾ اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلثاو ہیں، البتہ جن میں تو فی الواقع ﴿ ہر نازل ہونے والی سُورت نے ﴾ اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلثاو ہیں، البتہ جن لوگوں کے دلوں کو ﴿ نفاق کا ﴾ روگ لگا ہوا تھا اُن کی سابق نجاست پر ﴿ ہر نئی سُورت نے ﴾ ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا 124 ہے اور وہ مرتے دم تک گفر ہی میں اُستال ہے دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ 125 مگر اس پر بھی نہ تو بہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی سُورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آئھوں ہیں آئھوں میں ایک دو سرے سے با تیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر کیکھ سے نکل بھا گتے ہیں۔ 116 اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر کیکھ سے نکل بھا گتے ہیں۔ 116 اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر کیکھ سے نکل بھا گتے ہیں۔ 116 اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر کیکھ سے نکل بھا گتے ہیں۔ 116 اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں۔ 127

دیکھو! تم لوگوں کے پاس ایک رسُول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے ، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے ، تمہاری فلاح کاوہ حریص ہے ، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔۔۔۔ اب اگر بیدلوگ تم سے منہ بھیرتے ہیں تواہے نبی ، ان سے کہہ دو کہ " میرے لیے اللہ بس کرتا ہے ، کوئی معبود نہیں مگر وہ ، اُسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ "مالا

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 121 🛕

آیت کے ظاہر الفاظ سے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دارالاسلام کے جس حصے سے دشمنان اسلام کا جو علاقہ متصل ہو، اس کے خلاف جنگ کرنے کی اولین ذمہ داری اسی حصے کے مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ کیکن اگر آگے کے سلسلہ کلام کے ساتھ ملا کر اس آیت کو پڑھا جائے تو معلوم ہو تاہے کہ یہاں کفار سے مرادوہ منافق لوگ ہیں جن کا انکار حق بوری طرح نمایاں ہو چکاتھا، اور جن کے اسلامی سوسائٹی میں خلط ملط رہنے سے سخت نقصانات پہنچ رہے تھے۔ رکوع • اکی ابتداء میں بھی جہاں سے اس سلسلہ تقریر کا آغاز ہوا تھا، پہلی بات یہی کہی گئی تھی کہ اب ان آستین کے سانپوں کا استیصال کرنے کے لیے با قاعدہ جہاد شر وع کر دیاجائے۔وہی بات اب تقریر کے اختتام پر تا کید کے لیے پھر دہر ائی گئی ہے تا کہ مسلمان اس کی اہمیت کو محسوس کریں اور ان منافقوں کے معاملہ میں ان نسلی ونسبی اور معاشر تی تعلقات کالحاظ نہ کریں جو ان کے اور ان کے در میان وابسگی کے موجب بنے ہوئے تھے۔ وہاں ان کے خلاف "جہاد" کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہاں اس سے شدید ترلفظ" قال" استعال کیا گیاہے جس سے مرادیہ ہے کہ ان کا پوری طرح قلع قبع کر دیاجائے، کوئی کسران کی سر کوبی میں اٹھانہ رکھی جائے۔ وہاں" کفار" اور" منافق" دوالگ لفظ بولے گئے تھے، یہاں ایک ہی لفظ" کفار" پر اکتفا کیا گیاہے، تا کہ ان لو گوں کا انکار حق، جو صرح کے طور پر ثابت ہو چکا تھا،ان کے ظاہری ا قرار ایمان کے پر دے میں حجیب کر کسی رعایت کا مستحق نہ سمجھ لیا جائے۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 122 🛕

یعنی اب وہ نرم سلوک ختم ہو جانا چاہیے جو اب تک ان کے ساتھ ہو تارہا ہے۔ یہی بات رکوع • اکی ابتد ا میں کہی گئی تھی وَ اغْلُظْ عَلَیْہِمْ ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 123 🛕

اس تنبیہہ کے دو مطلب ہیں اور دونوں پکساں طور پر مر اد بھی ہیں۔ ایک بیہ کہ ان منکرین حق کے معاملے میں اگر تم نے اپنے شخصی اور خاند انی اور معاشی تعلقات کا لحاظ کیا توبیہ حرکت تقوی کے خلاف ہو گی ، کیونکہ متقی ہونا اور خدا کے دشمنوں سے لاگ لگائے رکھنا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں ، لہذا خدا کی مدد اپنے شامل حال رکھنا چاہتے ہو تو اس لاگ لیسٹ سے پاک رہو۔ دوسرے یہ کہ یہ سختی اور جنگ کا جو حکم دیا جارہا ہے اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرنے میں اخلاق وانسانیت کی بھی ساری حدیں توڑ ڈالی جائیں۔ حدود اللہ کی مگہداشت تو بہر حال تمہاری ہر کارر وائی میں ملحوظ رہنی ہی چاہیے۔ اس کو اگر تم نے چھوڑ دیاتو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تمہاراساتھ جھوڑ دیے۔

# سورةالتوبةحاشيهنمبر: 124 🔼

ا یمان اور کفر اور نفاق میں کمی بیشی کا کیا مفہوم ہے ، اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انفال ، حاشیہ نمبر ۲

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 125 ▲

یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزر رہاہے جبکہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات نہ پیش آجاتے ہوں جن میں ان کا دعوائے ایمان آزمائش کی کسوٹی پر کسانہ جاتا ہو اور اس کی کھوٹ کاراز فاش نہ ہو جاتا ہو۔ کبھی قرآن میں کوئی ایسا حکم آجاتا ہے جس سے ان کی خواہشات نفس پر کوئی نئی پابندی عائد ہو جاتی ہے ، کبھی دین کا کوئی ایسا مطالبہ سامنے آجاتا ہے جس سے ان کی خواہشات نفس پر کوئی نئی پابندی عائد ہو جاتی ہے ، کبھی دین کا کوئی ایسا مطالبہ سامنے آجاتا ہے جس سے ان کے مفاد پر ضرب پڑتی ہے ، کبھی کوئی اندرونی قضیہ ایسارو نما ہو جاتا ہو جاتا ہو جس میں یہ امتحان مضمر ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دنیوی تعلقات اور اپنے شخصی و خاندانی اور قبائلی دلی پیش آجاتی حس میں یہ اندانی اور اس کا دین کس قدر عزیز ہے ، کبھی کوئی جنگ ایسی پیش آجاتی ہے جس میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جس دین پر ایمان لانے کا دعوی کررہے ہیں اس کی خاطر جان ،مال ،

وقت اور محنت کا کتنا ایثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے تمام مواقع پر صرف یہی نہیں کہ منافقت کی وہ گندگی جو ان کے جھوٹے اقرار کے نیچے جیپی ہوئی ہے کھل کر منظر عام پر آ جاتی ہے بلکہ ہر مرتبہ جب میہ ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑ کر بھاگتے ہیں توان کے اندر کی گندگی پہلے سے پچھے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 126 △

قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی سور ۃ نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجتماع کا اعلان کر اتے اور پھر مجمع عام میں اہل ایمان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ ہمہ تن گوش ہوکر اس خطبے کو سنتے اور اس میں مستغرق ہوجاتے تھے، لیکن منافقین کارنگ ڈھنگ کچھ اور تھا۔ وہ آتو اس لیے جاتے تھے کہ حاضری کا حکم تھا اور اجتماع میں شریک نہ ہونے کے معنی اپنی منافقت کا راز خود فاش کر دینے کے تھے۔ مگر اس خطبے سے ان کو کوئی دلچپی نہ ہوتی تھی۔ نہایت بد دلی کے ساتھ اکتائے ہوئے نیٹھے رہتے تھے اور اپنے آپ کو حاضرین میں شار کر الینے کے بعد انہیں بس یہ فکر گلی رہتی تھی کہ کسی طرح جلدی سے جلدی یہاں سے بھاگ نگلیں۔ ان کی اسی حالت کی تصویر یہاں تھینچی گئی ہے۔

### سورةالتوبة حاشيه نمبر: 127 △

یعنی ہے بے و قوف خو د اپنے مفاد کو نہیں سمجھتے۔ اپنی فلاح سے غافل اور اپنی بہتری سے بے فکر ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس قر آن اور اس پیغمبر کے ذریعے سے ان کو دی جارہی ہے۔ اپنی چھوٹی سی د نیا اور اس کی نہایت گھٹیا قسم کی دلچپیوں میں بیہ کنویں کے مینڈک ایسے غرق ہیں کہ اس عظیم الشان علم اور اس زبر دست رہنمائی کی قدر و قیمت ان کی سمجھ میں نہیں آتی جس کی بدولت بیر یکستان عرب کے اس تنگ و تاریک گوشے سے اٹھ کر تمام عالم انسانی کے امام و پیشوا بن سکتے ہیں اور اس فانی د نیا بی میں نہیں بلکہ بعد کی لازوال ابدی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر فراز ہو سکتے ہیں۔ اس نادانی و

حمافت کا فطری نتیجہ سے کہ اللہ نے انہیں استفادہ کی توفیق سے محروم کر دیا ہے۔ جب فلاح و کامر انی اور قوت و عظمت کا بیہ خزانہ مفت لٹ رہا ہو تا ہے اور خوش نصیب لوگ اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان بد نصیبوں کے دل کسی اور طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ کس دولت سے محروم رہ گئے۔

Only Signification of the Column of the Colu